الماليان ال

المالي المالية المالية

ارُد و كابيب لا بين الاقوامي بمفت روزه



| AUSTRALIA A\$ 3.50 | DENMARK        | ITALY LIT. 3,000 |                  | SRILANKARs 40     |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| BANGLADESH Taka 20 |                | JAPAN W 1.800    | NORWAY           | SWITZERLAND Fr 3  |
| BRUNEI B\$4.50     | GERMANY DM3.50 | MALAYSIARM3.00   | PHILIPPINES P 25 | THAILAND B 40 U.K |
| CANADA             | HONG KONG      | MALDIVES         | JAUDIAIOIDIA     | U.S.A\$1,25       |

## حكومت نے ٹا ڈا فتانون توختم كر ديامگر

## يخ قانون من ما دا كى روح دال دى دى

ابوزیش سے کئی بارکی گفتگو کے بعد ہی

حکومت نے اس ترمیمی بل میں بعض تبدیلیاں

گوارا کس مثلایه که نئے قانون کا نفاذ تین سال

کے لئے ہو گا۔ بعض اصلاحات جن کے بارے

میں الوزیش کا خیال تھا کہ ان کی تعبیر وتشریح میں

رقت پیش آئے گی اور بولیس ان سے ناجائز

فائده اٹھاسكتى ہے انہيں تبديل كيا كيا۔

حقوق انسانی کی شظیمیں ، اقلیتی لیڈروں اور بیشتر مخالف پارٹیاں اس خیال سے متفق نہیں بس كه كچيره اه قبل يارليمن مين پيش كرده ( ٹاڈا كا متبادل) فوجداری قانون ترمیمی بل کسی بھی طرح رانے قانون کی سرکاری دہشت کردی سے مختلف ہے۔ مذکورہ بل کی حمایت کے لئے وزیرداخلہ کی تمام تر کوششوں کے باد جود اس پر اتفاق رائے مذہوسکا۔ اس مستلہ ہر سکھ رام کا ہنگامہ کھڑا کرکے حکومت نے منچرانے کا کام كيا ہے اور واك آؤٹ كى وجہ سے كورم لوران ہونے کا بہانہ بھی تراشا گیا ہے۔ ٹاڈاک دت پوری ہونے سے ایک ہفتہ قبل اس بل کو راجیہ سبھا میں یہ سوچ کر پیش کیا گیا تھا کہ تھیں حکومت کے ہاتھ سے ایک اقلیت مخالف قانون نہ

لکل جائے اور پھراہے ایک ایسا قانون بھی در کار تھاجس میں ہردوسرے یا تسیرے برس توسیع نہ كرنى رائے \_ لهذا وزارت داخله نے موجودہ فوجداری قانون میں ٹاڈاکی بعض نکات کا اصافہ

تھا اور ملک گیر سطح ہر اس کی مخالفت سے مجبور

ہوکر حکومت نے 19مئ 1990ء کو اس کی مدت میں

اس کے باوجود ناقدین اس بل سے عملنن نہیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ابتدائی فقرے میں لفظ دہشت کرد کی تعریف مبہم ہے۔ اس بل کی طامی ہی ہے تی کا بھی سی اصرار ہے کہ دہشت كردكى تعريف كوزياده حتى بنايا جائے كيونكه الأا میں اسی طرح کی تعبیر و تشریح کی وجہ سے احتجاج کرتے ہوئے کسانوں کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔ اسی طرح " مجرم کی اعانت " کے لفظ کی بھی اطمینان بخش وصاحت نہیں کی گئے ہے۔ ٹاڈا کے تحت گرفتار شد گان کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھی خاصا اختلاف ہے۔ غیر کی جے بی الوزیش یار شوں نے ٹاڈا کے تمام مقدمات مر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے جسیاکہ سمتا یارٹی کے سیشاب الدين كے اس بيان سے ظاہر ہے كه "حكومت كو اس بارے میں واضع موقف اختیار کرنا چاہئے کہ كما وہ اليے لوگوں ير مقدمات جلائے گی جو ناموجود

قانون کے تحت گرفتار کئے گئے ہیں۔ "رام جیٹھ

بچوں کوجبنس تسکین کا سامان باد یا گئیا

كهال عاع كامندوستان معاشره؟

للاني مم بارليمنك كاكمناے كه اس اعتبارے کہ کسی جرم کا ارتکاب ٹاڈا کے نفاذ کے دنوں میں کیا گیا یااس کے بعد ایک می جرم کے لئے دو افراد کو مختلف سنزائیں دے دی جائیں گی۔ ان کی نظر میں " یہ بل لا یعنی ہے اور ٹاڈا سی کی طرح مہم ہے جس سے صرف بولیس کومن مانی کرنے كا موقع ملے گا۔ موجودہ فوجداري قانون ہر طرح کے امن اور قانون کے مسئلہ کو سکھانے کے لئے

صرف من جھیانے کی خاطر وزارت داخلہ الوزیش کے سامنے تاویلس تراش ری ہے۔وزیر داخلہ ایس بی جوان نے کھا کہ صوبائی حکومتن ٹاڈا کے دو بارہ نفاذ کی مجاز ہیں اگر وہ یہ جھیں ک الیا کرنے سے مرکز یر دباؤ کم ہوجائے گا کیونک پنجاب اور تملناڈو کی حکومتوں نے ٹاڈا میں توسیم کی خواہش ظاہر کی تھی۔

### اب بھے ھےزاروت افراد پر

### الماذاكا أسيبي سايه

ٹاڈا جیسے سیاہ قانون کا خاتمہ بوں تو می ۱۹۹۵ء یی میں ہوگیا مگر اس کا منحوس سایہ اب بھی نورے ہندوستان کو این کرفت میں لئے ہوئے ہے۔ ٹاڈا کے تحت نظر بند ہزاروں بے قصور افراد اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ٹاڈا کی موت کے بعد بھی ان مظلومین کی رہائی عمل میں نہیں آری ہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثریت اليے افراد كى ہے جنہيں بلاوجد اٹھاكر جيلول ميں تھونس دیا گیاادر اب بھی نہ توان کے خلاف فرد جرم داخل کی جاری ہے اور نہی ان کا لیس حتم کرنے کا اعلان کیا جارہا ہے۔

يه صورت حال مرامن پهنداور انصاف يرور ہندوستانی کے لئے باعث تشویش ہے۔اس بے چین کا اظہار اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لئے انسانی حقوق محمیٹیوں نے مچر آواز بلندک ہے۔ ملک بھرکی ۱۸ انسانی حقوق مسیٹیوں نے آیک عرصداشت صدر جمهوریہ کو پیش کرکے مظلوموں کے ساتھ انصاف اور اس معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ عرصنداشت میں دیگر باتوں کے علادہ پنجاب اور دوسری ریاستوں میں نظربند بے قصوروں کے متعلق کھا گیا ہے کہ جب ٹاڈا کی توسیع نہیں کی گئی تو ان افراد کو راحت کی سانس نصیب ہوئی تھی اور ان لوگوں نے سوچاتھا کہ شاید اب ان کے سیاہ دن ختم ہوئے اور اب وہ بھی سلاخوں سے باہر اکر آزادانہ زندگی گزار سکیں گے ۔ کیکن یہ کیسی ناانصافی کی بات ہے کہ ٹاڈا کا تو خاتمہ ہوگیا ليكن انهيں ابھي بھي رہائي نصيب نہيں ہوئي۔ ٹاڈا جیسے خطرناک قانون کو ۱۹۸۵ء میں وضع کیا گیا

توسیع یه کرنے کا اعلان کیا ۔ دراصل حکومت تو اس میں توسع جاہتی تھی لیکن حزب اختلاف کی مخالفت نے حکومت کو چھنے یر مجبور کردیا۔ یہ بتانے کی صرورت نہیں ہے کہ کس طرح اورے ملک میں مسلمانوں اور سلھوں کو ٹاڈای صلیب ر لکایا گیا اور کس طرح بولیس نے اس قانون کا سہارا لے کر بے قصور شہریوں کی عزت و آبرو

ے کھیل کھیلاءعرصداشت میں کما گیاہے کہ ہم پولیس کے ذریعہ ٹاڈا کے تحت حراستی اموات، فرضی مقا بلول اور دن دہاڑے قسل کردینے کی تفصیل پیش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حکومت اس سے واقف ہے اور اس کے باس اس کی اوری لفصیل موجود ہے۔ ہم نے حکومت سے باربا الیے لوگوں کی تفصیل جاننی جای کہ ٹاڈا کے تحت کتنے لوگ نظر بند ہیں لیکن حکومت نے اس کی کوئی لفصیل پیش نہیں کی۔ جس کی بناء پر مجبور ہوکر ہم صدر جمہوریہ سے اپیل کر رہے ہی کہ آب اس معاملے میں مداخلت کری ۔ آب حکومت ر د باؤ ڈالس کہ دہ نظر بندافراد سے متعلق اوری راورف دے کہ کس کو کب اور کیوں گرفتار کیا گیا۔ کس کے خلاف کیا کیا الزامات اور کیا کیا شواہد ہیں۔ کس کو گتنے دنوں سے نظر بند

رکھا گیا ہے اور کتنے لوگوں کے خلاف فرد جرم

داخل کی گئی ہے۔ عرصنداشت میں راشٹریت سے

یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ ان افراد کی رہائی کے

لئے اگر صرورت ہو تو آرڈی نینس بھی جاری کیا

بحوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی عام لعنت کے پیش نظر شدیدترین قوانین کامطالبه زور پکرتا جارہا ہے۔ ابھی کھے می دنوں سیلے تک ماہرین نفسيات، سماجيات اور يوليس سب كايه كهناتها کہ جنسی بے راہروی کا ارتکاب ذہنی جبلت میں

گرفتار افراد ہی کرتے ہیں۔ پولیس تو آج بھی سی

محتی ہے کہ صحیح الدماع لوگ خصوصا والدین

اپنے بچوں سے جنسی بدسلوکی کے مرتکب نہیں

ہوتے لیکن بچوں کی عصمت دری کے واقعات

میں تنزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ گزشتہ سال دملی

میں عصمت دری کے ۹۱ واقعات میں دو تهائی

مظلومین نا بالغ بس قابل افسوس بات به سے که

ہر سال اس کھناؤنے جرم میں ملوث ہونے والے افراد میں سے کسی کے خلاف قانونی چارہ جوئی شایدی ہویاتی ہے۔ مقامی اور بیرونی سروے ربورٹ کے مطابق ہرچاریس سے دو لڑکیاں اور ہر چے ہیں سے

ARATE LAW . REFORM POLICE ATTITUDE MUNITY INTERVENTION . ENSURE REHABILITATION OF

سال کئے گئے دو الگ الگ سروے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ سروے شدہ پندرہ فیصد مظلوم لڑکیاں ہر جارحانہ حملے اور عصمت دری کے تجربے سے دوچار ہوئیں۔ ان میں سے ، م فیصد ایسی تھیں جن کے ساتھ جنسی حرکش کی لئیں اور ۸۲ فیصد کے ساتھ چھیڑ جھاڑ ہوئی۔ ۱۳۶۳

ا کی لڑ کا جنسی بد سلوکی کا شکار رہتا ہے۔ گزشتہ

فصد کڑکوں کے ساتھ ہم جنسی ہوئی اور ۳، فیصد لاکوں کی طرف عمر رسیدہ عور توں کی جنسی پیش

سنكن اور كھناؤنے جنسى جرائم كے واقعات میں اصافے نے اس قدیم تصور کو جھٹلا دیا ہے کہ جنسی جرائم کا ارتکاب محص جنونی کیفیت میں ببتلا افراد کی طرف سے ہوتا ہے مثال کے طور یر انشورنس حمینی کے ڈیٹی منیجر اسوتوش ماتھرنے اس سال اپن بیٹی کی عزت لوئی۔ تند نگری دیلی کا در باری لال جس نے آینے بروسی کی ڈھائی سالہ بحی کو ہوس کا نشانہ بنایا ، وزارت داخلہ کا افسر کرم چند تھا کو جس نے اپنی بیٹی کو مجبور کیا کہ وہ اس کے دوستوں کے ساتھ اجتماعی مباشرت کرے ۔ عوامی سطح ر تشویش اور بداری اس مسئلہ ہر بڑھ رسی ہے اور زندگی کے مختلف شعبول سے تعلق رکھنے والے اہم افراد اس رائے رہمتفق ہیں کہ کوئی ایسا قانون عمل میں آئے جو ان معاملات سے نبرد آزما ہو اور مظلوموں کو جو ذہنی صدمہ سپنچتا ہے اس سے انہیں نجات دلائی جائے۔

جنبی مظلومین کو انصاف دلانے میں سب ے بری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ محقیق و لفتنش اور سوالات كاطويل سلسله بذات خود مظلوم کے لئے خاصا بتک آمز اور تکلیف دہ ہوتا ا في صل پر

واریت پھیلانے اور بے قصور افراد کو کو کشی

کے الزام کے تحت پکڑ کر انہیں زدو کوب کرنے

کے مورجے ہوں کے امجی تک توالیی چوکیاں

تہیں مھس اس کے باوجود حساس علاقوں میں

### پارلیامنٹ پرقبضہ کرنے کے لیے ھندولیڈروں کے یا ترائیں

## فرق وارات سالمیت پرستانه براواری بلعث

فسطائی طاقتوں نے انتخابی ممم کا آغاز کردیا ب- بی ہے تی نے یا ترائس شروع کردی ہیں ، شوسینا نے شوسینکوں کو انتخابی اسلحوں سے لیس کرکے میدان میں اتار دیا ہے، وشو ہندو رپشدنے ساسی پارٹیوں کے لئے "ہندوا یجنڈا" تیار کرلیا ہے اور اسے تمام پارٹیوں کے پاس بھیج دیا ہے۔ اور برنگ دل نے یکم جنوری سے ۲۰ مارچ تک کورکشامم چلانے کا اعلان کردیا ہے کویا دہلی کی گدی یر قبضہ کرنے کے لئے چوطرف یلغار بول دی کئ ہے اور اب مندوستان کی فرقہ واران سالمیت داؤ ہر لگ کئی ہے۔ کشیرگی اور منافرت كابول بالامو گا ، دشمني ، بغض ، عناد ، اور بنگامه آرائی کاسکہ چلے گا۔ مسلمانوں کو پرنشانہ بنایا جائے گا اور بے قصوروں کو پھر فسطائی طاقتوں کی ساز شوں کی قیمت چکانی بڑے گی۔

مجھلے شمارے میں قارئین نے رکھا تھا کہ ہندوتو پر سریم کورٹ کے فصلے کے بعد بورے لک میں ہندو احیاء پہندی کے طوفان کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ اندیشہ حقیقت کا روپ اختیار کرنے کوبے چین ہے۔ بی ہے بی یاترائس کرکے فرقہ دارانہ فصنا کو کس قدر بگاڑے گی اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سنگھ بربوار نے کمنا شروع کردیا ہے کہ آئدہ عام انتخابات میں ہندوتوی بی جے بی کا انتخابی ایشو ہوگا۔ ہندوتو تقویت پہنچانے اور اس ایٹو کو وزنی بنانے ک تیاری اور بجرنگ دل کی گؤر کشامم کے اعلان کو اسى بس منظر مين د مكيا جاسكتا ہے۔

فالج يى كو ياتراؤل سے ست پيار ب ده



جب بھی موقع دیکھتی ہے یاترائیں شروع کردیت ہے یہ بات الگ ہے کہ صرف آڈوانی کی یاترا ان کے نقط نظر سے کامیابی رہی ہے اس یاترا نے ملک میں آگ اور خون کی ندیاں بھائیں اور اسی یاتراکی بنیاد روی جی کوزبردست سیاسی

كشدكى ورمنافرت كابول بالا ہو گا، دشمنی، بغض،عناد، اور بنگامہ آرائی کا سکہ طلے گا مسلمانوں کو مچر نشانہ بنایا جائے گا۔

قوت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مرلی منوہر جوشی کی ایکتا یاترا اور و شوہندو ریشد کی ایکا تمتا یاترا یانی بھی نہیں مانگ سکی ۔ حالانکہ ان دونوں یاتراؤں کو گرمانے کی بہت کوششش کی گئی تھی۔ اب بی جے بی نے بیک وقت دو یاترائیں شردع کی ہیں ایک آڈوانی کی کیرالا کے کاسر گاد سے شروع ہونے والی یاترااور دوسری واحینی کی

جمول سے مشروع ہونے والی یاترا۔ انجی کچے نہیں کھا جاسکتا کہ یہ دونوں یاترائیں کھال تک كامياب بنول كى اور ملك كى فرقة وارانه فصنا كو کماں تک خراب کریائس گی لیکن انتاتو طے ہے کہ تی ہے تی ان دونوں یاتراؤں کو کامیاب بنانے کے لئے ہرجائز و ناجائز حربہ اختیار کرے گی کیونکہ یہ عام انتخابات سے قبل کی یاترائیں بس اور ان کی کامیابی و ناکامی پر بھی الیکش میں ن ہے تی کی کامیاتی کا بہت حد تک دارومدار ے۔ اس لتے بی ہے بی کے لیڈران سجی بھی اس کو ناکام ہوتے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ آدوانی کی یاترا یکم جنوری سے شروع ہوئی جب کہ واحین کی اجنوری سے ۔ دونوں کی یاترائس چاليس چاليس دن كى بير ـ كويايه چاليس دن كسي بت بڑے فتنے کی تمسد ہیں۔ اگریہ چالیس دن خرو خوبی سے گزرگئے تو ہنگاہے کے امکانات کم ہوجائیں گے لیکن اگر ان دنوں میں بنگامے ہوئے تواس کے تنائج آگے تک بھلتنے رس گے جوبت بي خطرناك بوسكتے ہيں۔

بے قصور اور غریب مسلمانوں کو جو کہ جانوروں ک خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ پکڑ کر کوکشی كا الزام لكاكر تحانول بيل جميح ديا جاتا ہے جال الوليس ان غريوں كواينے مظالم كانشاند بناتى ب ۔ بجنگ دل کی طرف سے اس سلسلے میں ایک تین رکن خمینی کی تشکیل کی گئی ہے جس میں بجرنگ دل کے اعلان کے مطابق اس کی گئو کمان مل لودُها ،شریش چندر دیکشت اور آچاریه دهر مندر بس-کشامهم یکم جنوری سے شروع بوکر ۲۰ مارچ تک طے گی۔ ۲۱ جنوری کو بجرنگ دل کے در کرالہ اباد میں اکٹھا ہوکر سرجوندی کے ساحل پر گائے کے

برحال حالات کو خراب کرنے کی بوری کوشش کی جاری ہے۔ ایک کے بجائے دو دو

حالات کو خراب کرنے کی بوری کوششش کی جاری ہے ایک کے بجائے دو دو یا ترائیں نکل رہیں ہیں۔ گئور کشامهم چلائی جارہی ہے اليكش سے قبل ايساما حول بنانے كى تيارى كى جارى ہے جوبى جے بى كوفرقدوارانه بنياد بردوث دلاسك

> تحفظ اور گائے کے ذبیحہ یر یابندی لگانے کاعمد كرس كے۔ بجرنگ دل نے ٢٠ مارچ ١٩٩١ء ١٠٠ مارچ،١٩٩٠ء تك كتوركشاسال كا اعلان كيا ہے۔ اس دوران اس کی طرف سے ملک مجر میں دو سو الیسی جو کیاں قائم کی جائس گی جہاں سے کو کشی یا گائے کے ذہبحہ پر نظرر تھی جانے گی۔ کویا یہ چکیاں گو رکشاکی چکیاں نہیں بلکہ فرقہ

ياترائس لكل رسى بس - كوركشامهم چلائي جارى ہے۔ اجودھیا کے ساتھ ساتھ متھرا اور کاشی کی "آزادی "کی مم شروع کی کئی ہے اور الیکش سے قبل ایسا ماحول بنانے کی تیاری کی جاری ہے جوبى ہے بى كو فرقہ وارانہ بنياد ير ووٹ دلاسكے تاکہ اس ملک کو ہندوتو کے رنگ میں رنگ کر ہندور یاست بنادیا جائے۔

## كانپورمىي كانگرىيى مسلمانون اورمركزى وزاكومندكى كھائى پرى

مسلمانوں سے کہ ری ہے کہ تم اب بھول جاؤ

اورہم نے تمارے لئے بت ساری ممتل سوچ

ر تھی ہیں اگر تم ان سے لذت آشنا ہو ناچاہتے ہو

توہمیں دوٹ دے کر پھر مسند اقتدار پر بھا دو۔

کانگریس مسلمانوں کے قریب آنے کی جتنی کوشش کرری ہے اسے اتنی می مندکی کھانی ہڑ ری ہے۔لیکن مچر بھی تمام تر شرم و حیا کو بالانے طاق ر که کر کانگریسی ایلی مسلمانوں کو دام فریب میں پھانسے کی جدو جبد میں مصروف ہیں۔

کھ ابن الوقت اور زرخرید قسم کے مسلمان بھی ہیں جو کانگریس کواب بھی مسلمانوں کا مسیحا محجے ہوتے ہیں اور ان لوگوں كابيد مشورہ ہے ك مسلمان بابری مسجد کی شهادت کو فراموش کردی اور مابعد انهدام ایک نئی تاریخ مرتب کریں لیکن شایدان بے ضمیر مسلمانوں کویہ اندازہ نہیں کہ مسلمانوں کے دلوں یہ بابری مسجد کی شہادت نقش ہوکر رہ کئ ہے اور یہ زخم نہ تو کا نگریسی وزراء کی خوشامد سے مندل ہوگا اور یہ زرخرید مسلمانوں کی ریشہ دوانیوں سے ۔ بلکہ اس زخم کو جتناكريدا جائے گااس سے اتن بی ٹيس اعرب

کی اور مچر یہ مجی ایک حقیقت ہے کہ عام انخابات جول جول قريب آتے جارہ بي يہ زخم مندل ہونے کے بجائے ہرے ہوتے

یہ واقعہ کانگریس کے لئے زبردست دھیکہ ہے کانگریسی قیادت اس سے ہت رنجیدہ ہوا تھی ہے ۔ اور اسی لئے حکومت نے اس کے دوسرے دن می اعلان کردیا که وه امامول کو تنخواہ نہیں دے گ

جارے بیں۔ اور مسلمان انہیں ٹیبول کی قیمت وصول کریں گے عام انتخا بات میں۔ کانگریس کو مجی اس کا احساس ہے اور اس لئے وہ بار بار



لیکن مسلمانوں نے بھی کانگریسی وزراء اور كانگريسي مسلمانوں كو سبق سكھانے كا فيصله كر ر کھاہے اور کچ شدت پیند مسلمان تواس معالم میں اتنے آگے لکل جاتے ہیں کہ انہیں مذتو چادر

وزیراعظم نرسمهاراؤنے به دیکھ کر که مسلمان مجموعی طور ریان سے بدخان اور نالال ہیں انہوں نے ایک خاص مسلک کے لوگوں کا دامن پکڑلیا ہے اور ان کے سیاسی اور جیوتشی مشیر پنڈت ا بن کے نشر ما بھی آج کل مولانا ابن کے مشر ما بن كراس خاص مسلك كے لوگون كے توالے سے عام مسلمانوں کوراؤ کے قریب کرناچاہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ انہیں بھی ہمیشہ پسیائی ہوئی اور ہوری ہے انہیں کے مثورے ر وزیراعظم نے بریلی کا دورہ کیا تھا اور اعلی حضرت احمد رصنا بریلوی کے مزار بر جادر چڑھانے کی "سعادت" ماصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس مسلک کے کچھ لوگوں نے لاحول بڑھ کر انہیں وہاں

چڑھانے دیتے ہیں اور مذہبی بھاشن دینے کا موقع

小。一点

١١ ١١ ١ جنوري ١٩٩١ء

ملى ٹائمزانٹر نیشنل3

# یالوعرفات کی قصیرہ توانی کریاف رہنے کے لیے تیار ہو جا و

### فلسطین میں آزاد ذھان صحافیوں پر عرص ک حیات تنگ

حقوق انسانی اور ریس کی آزادی مغربی دنیا کے دو خاص موضوعات ہیں ۔ اس تعلق سے وہ دنیا کے اکثر ممالک کی تقد کرتے رہتے ہیں۔ ليكن مطلق العنان بادشابول اور اين بمنوا لیڈروں کے " کارناموں " کو نظرانداز کردینے کا فن بھی انہیں خوب آتا ہے۔ سی وجہ ہے کہ مجی پرسنے میں نہیں آتاکہ اردن یاعرفات کے زير انتظام فلسطين بين حقوق انساني كي يامالي

یوری ہے ، کیوں کہ شاہ حسین اور عرفات دونوں اب بورے طور پر مغرب کا ھیل ھیل رہے ہیں۔ چنانچہ حال کے دو واقعات کو مغرب نے یا تونظرانداز کردیا ہے یا ان پر کسی سخت

ردعمل کا اظهار نہیں کیا ہے۔ یہ دونوں واقعات فلسطين اور اردن سے تعلق رکھتے ہیں۔ القدس فلسطين كاسب سے برا اخبار بي اس کے ایڈیٹر ماہرالعلمی ایک معروف صحافی ہیں جنہیں فلسطینی اولیس نے اس جرمیں گرفتار کرلیا ہے کہ انہوں نے یاسر عرفات کے بارے یں لکھے گئے ایک خوش آمدانہ مضمون کو سر کاری ہدایت کے مطابق سیلے صفحہ ر شائع كرنے كے بجائے اسے اندروني صفحات ميں جگه دے دی تھی۔ یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اس مضمون میں یاسر عرفات کو حضرت عمر بن الخطاب كے مشابہ قرار ديا كيا تھا۔ يا تال

ماہرالعلمی کے رشت داروں اور غیر ممالک کے صحافیوں کے مطابق جب یہ گھیا مضمون سیلے صفح پر نہیں شائع ہوا توانہیں فلسطینی لولیس کے سربراہ جبرتیل رجوب کے ہفس میں بلایا گیا۔ العلمی نے بتایا کہ پیلے صفحہ پر پیلے می عرفات کے متعلق کئی مصامین تھے اس لئے اس نے مضمون کو اندر جگہ دی گئے۔ مگر این انانیت کے لئے مشہور رجوب نے ان کی ایک نہ سی اور انهیں گرفتار کرلیا۔

کو آسمان سے مشابت دینے والی یہ خوش آمد مجی

دوسرے واقع کا تعلق اردن سے مشهور اسلام پیندلیث شبیلات برشاه حسن کی توہن کرنے کے الزام میں مقدمہ قائم کردیا گیا ہے۔ جرم یہ تھاکہ شبیلات نے شاہ اردن کی اس تقریر یر تقید کی تھی جو انہوں نے اسحاق راین کی موت یرکی تھی اور جس میں وہ بے انتہا جذباتی ہوگئے تھے۔ شبیلات کی گرفتاری کا مقصد

سے سیولرزم کے نام پر اسلام مخالف نظام کو

بروان عراهانے میں رکاوٹ ہوگی۔

دراصل شاہ کے مخالفین کودار تنگ دینا ہے۔ لیکن شاہ کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ بے شمار اردنی باشندے شاہ کی اسرائیل نوازی سے ناخوش ہیں ۔ وہ حسن کی حالیہ عراق مخالف پالیسی سے مجمی نالاں ہیں۔ حال می میں شاہ نے

ایک تقریر کے ذریعے صدام حسین کا تخته اللنے کی

بات کھی تھی۔ اس کے بعد اردن صدام مخالف

عناصر کی آماجگاہ بنا ہوا ہے شاہ ان متصاد عناصر

کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب

ظاہرہے دہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے

لے کر رہے ہیں۔ شاہ کی اس نئی امریکہ نواز اور

عراق مخالف یالیسی سے بے شمار اردنی

باشندے ناخوش ہیں۔ ایے برحال اب بھی کم تعدادیس ہیں جو کھل کر شاہ کی تنقید کریں ۔ لیکن

الوزيش برائے نام بھی نہيں ہے۔ ادب کے

دائرے میں رہ کر شاہ کی پالیسوں کی تقید یا

خامیوں کی نشاندی کی جاتی ہے۔ ایک الوزیش اخبار نے اسخاق را بن کی موت پر یہ تبصرہ کیا تھا

اردن میں گیارہ پروفیشنل شظیمیں ہیں جن پر

اسلام پندوں کا قبضہ ہے۔ ان تظیموں کا اثر

ست زیادہ ہے۔ ان میں سے اکثر اسرائیل سے

امن معاہدے کی مخالف اور شاہ کی موجودہ

پالیسیوں کی ناقد ہیں ۔ یہ اپنے ممبروں کو

عنيد: اسلام حشى اتحاد

فوج اور تجارت پیشہ عناصر کے دیاؤ ہے انہوں

نے ساتھے کی حکومت کے قیام کا فیصلہ کیاہے ،

وہس وزارت عظمی کو لے کر ان کے درمیان

اختلافات بھی سامنے آگئے ہیں ۔ مسعود إیلماز

کے بقول اس عهدے کے لئے بائنس بازو کے

الغرض ترکی بین صورت حال انجی واضح

سیں ہے۔ کیلن اتنی بات طے ہے کہ مجم الدین

ار بکان کے بعض مصالحتی بیانات کے باوجود

انبیں حکومت سازی کا موقع نہیں کے گا ۔

مصرین کا خیال ہے کہ اس صورت حال سے

آئنده انتخاب میں رفاہ کو زیادہ فائدہ پیننچے گا۔ ان

سے سے قطع نظر اس بات کی بھی اہمیت ہے

اوراس بهلوكواجاكركيا جاناجاجة كداب تركى بجر

بندریج اسلام کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اس رجحان

کے فروع کی راہ میں روڑے صرو اٹکات جاسکتے

بس مکراس کی ہمہ تن بڑھتی ہوئی رو پر روک لگانا

اب مشکل ہے۔

ليزر كاانتخاب بوسكتاب

كه "اكك قاتل تو كم موار"

اسرائیلیں سے رابطے سے منع کرتی بس شبیلات الجیئرول کی تظیم کے سربراہ ہیں۔ انهیں ۱۹۹۲ء میں موت کی سزا دی کئی تھی جس کے بعد انہوں نے پادلیامنٹ کی رکنیت سے استعفی دے دیاتھا۔ بعدیس شاہ نے خود بی بغیر

القدس فلسطين كاسب بي برا اخبار بي ـ اس كے ايديشر ماہر العلمي الك معروف صحاقی ہیں جنہیں فلسطینی پولیس نے اس جرم میں گرفتار کرلیا ہے کہ انہوں نے یاسر عرفات کے بارے میں لکھے گئے ایک خوش آمدانہ مصمون کو سلے صفحہ پر شائع کرنے کے بجائے اسے اندرونی صفحات میں جگہ دے دی تھی۔

کسی اپل کے شبیلات کی سزامعاف کردی تھی ايسامحسوس ہوتاہے كه شاهائي ناقدوں سے عاجز آچکے بین جو فطری بات ہے۔ چونکہ ان کی پالیسیاں عوامی جذبات کی ترجمان نہیں ہیں ، اس لئے ان پر کھل کر تنقید ہورہی ہے۔ مطلق العنانية اور خوش آمد كے عادى شاه كے لئے يہ نیا تجربہ ہے۔ اس لئے وہ کافی برہم ہیں۔ ۲ دسمبر 1990ء کو یادلیامنٹ سے خطاب کرتے ہوئے

انہوں نے کہا" جمہوریت کامطلب ا تتشار نہیں ہے۔ نہ می اس کا مقصد قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا یا ہر کام کی تقیص کرنا اور ملک کی اچھی شرت پر داع لگانا ہے۔ "مصرین کا کمنا ہے کہ شاہ ایے قوانین بنانے کے بارے میں سوچ

رہے ہیں جس سے اظہار خیال اور ریس کی آزادی برسی مد تک سلب کرلی جائے گی۔ یہ کام اب دہ مغرب کی تقیدے بے بروا ہو کر کرسکتے ہیں کہ ان کی مغرب نوازی کی وجہ سے منہ صرف ان کے سیاہ قوانین کونظرانداز کردیا جائے گا بلکہ ان کی حالیہ عراق مخالف پالیسی کی وجے سے انہیں معاشی انعامات سے نوازا بھی جائے گا۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ سلے می ایے کئ رو کراموں اور روجیکٹوں یر عور کر رہے ہیں جن سے اردن کو کافی معاشی فائدہ پہننے گا۔ ان سب کا مقصد مغرب نواز شاہ کے اسلامی مخالفن کو مجزور

میکزینوں کو بھیجا کرتا تھا اور بعض بحیوں کو باہر

لے جاکر فروخت بھی کردتنا تھا۔ شیلا لبرے

جنهوں نے ۱۹۸۹ء میں جسم فروشی پر قابو پانے کی

غرض سے مرکزی قانون سے متعلق کیدن نوٹ

تیار کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ بچوں کا جنسی

استحصال جرم کی دنیایی حد درجه منافع بخش ہے

اور اس قدر منظم ہے کہ اب انٹرنٹ یر بھی

جھاگیا ہے۔ لیکن افسوس کہ جن سے کچھ امید کی جاتی ہے دہی اس لعنت کے انسداد کے لئے کھی

تاہم بچوں کے جنسی استحصال کے خلاف

آواز بلندكرنے والوں كامطالبہ ہےكه (١) بچول

کے استحصال کو الگ زمرے میں رکھ کر عصمت

دری کے قانون میں ترمیم کی جانے (۲) بچوں

کے جنسی استحصال کے معاملات سے ذمہ داری

ے نمٹنے کے لئے لولیس کوخبردار کیاجائے (٣)

اوچ تاچیک ترارے بحنے کے لئے شادت د

ثبوت کے قانون کو ختم کیا جائے ( ۴ ) عدالتی

تاخیریں تخفیف کی جائے ( ہ ) مشورہ جاتی مراکز

اور کرچ جسی آباد کاری کی سولیات فراہم کی

جائس جرائم سے پاک معاشرے کی تعلیل کے

واہش مندشہر اول کے ایک فورم نے وزیراعظم

کواسی ماہ ان خطوط ر جو میمورندم پیش کیا ہے

اس کے جواب میں موصوف نے بردور الفاظ میں

حالیہ یارلیمانی مدت کے اختتام سے قبل قانونی

اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ وعدہ اورا

#### : بچون کاجنسی استحمال ميتفا

ہے جیسا کہ بنگلہ دیشی مظلوم لڑکی حمیدہ کی روداد قارئین کی نظرسے کزر چلی ہے۔ اسی نوعیت کے مذ جانے کتنے واقعات میں سے کوا کے بیٹیم خانے کے سترسالہ انچارج فریڈ ڈی پیٹس کے ہاتھوں وہاں کے معصوم بچوں کے جنسی استحصال کا واقعہ ہے جے اس الزام میں ١٩٩١ء میں کرفتار کیا كياتها ـ چار دفاعي وكلاءكي طرف سے ان معصومون سے لوچھ تاجھ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔اس مقدمے میں گیارہ سے بیس سال کی عمر کے ۵۹ گواہ ہیں جہنیں عدالت میں صاصر ہونا ہے کیکن کسی مذ کسی طور پر سماعت ملتوی ہوجاتی ہے۔ تاریخ ہر تاریخ برقی ہے اور مظلومین کو اسی ر انی ذہنی اذیت سے کزرنا ریاتا ہے۔ عدالت کو بار باریہ بادر کرانے کی کوشش کی گئے ہے کہ اتنی طویل تفتیشی کارروائیوں سے مظلومین کو برسی کوفت اور ہراسانی کا سامنا ہوتاہے اس لئے كارروائي من تاخير يذكى جائے ليكن اس كاكوئى خاطر خواہ نتیجہ نہیں لکل سکاہے۔ عدالتی نزا کتوں کے علاوہ اس طرح کے معاملات میں دیگر مصلحتوں کا بھی دخل ہوتا ہے مثلابیر کہ صوبائی طومت اس بات سے خانف ہے کہ اگریہ معالمہ زیادہ اچھالا گیا تو گوا آنے والے سیاحوں سے صوبے کو ہونے والی آمدنی کاسلسلہ بند ہوجائے گا پیس جے غیر ممالک سے کثر رقمیں میسم فاند چلانے کے لئے حاصل ہوتی ہیں بمبئی میں مقیم حقوق اطفال کے میدان میں مصروف کار سماجی خدمت گار شیلالبرے کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق بچوں کی برہن تصویری مجھی غیر ملکی

### بفيه: \_\_لرزه براندام

نظریات کی حامی محملاتی ہے۔ فوجی سربراہ جنرل اسماعیل کا کھنا ہے کہ ترکی فوجیں یہاں بنیاد پیند حکومت قائم نہیں ہونے دس گی۔ اربکان کی کامیانی ہے اسرائیل بھی بری طرح خوفزدہ ہے۔ ترکی میں اسرائیل کے سفیر کا کمنا ہے کہ رفاہ یارئی کامیابی سے دونوں ممالک کے تعلقات ر براار راسکتا ہے۔ تجارت پیشد افراد کا ایک طبقهاس کامیابی سے خوش نمیں ہے اس کا کہنا ہے کہ اس سے اورونی او نین سے ہونے والے معاہدے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں کے جبکہ دوسراطقه كمتاب كه اگر رفاه پارئي كو حكومت بنانے کا موقع نہیں دیا جاتا تو محم از محم متحدہ حکومت میں اسے شامل کرنا چاہے کیونکہ اس

برحال رفاہ یارٹی کی کامیابی بوری دنیا کو چ لکانے والی ہے اور اسلام پندوں کے علاوہ سجی لوگ اس سے ہراساں اور خوفزدہ ہیں۔ ان کو خدشہ لاحق ہے کہ کمیں ترکی ایک بار پھر خلافت کی راہ ہر گامزن مد ہوجائے ۔ ترکی میں خلافت کے احیاء کے آغازے کہیں بوری دنیا

يس اسلام لهرن يطن لكے \_ كيوں كه اگر ايسا موا تو اسلام دشمن مغربی طاقتوں کے لئے زبردست ریشانی ہوگی اور اسلام کی جڑا کھاڑنے کی ان کی ناياك كوششس ناكام بوجائس كى۔

#### ضرورتاردونائيسث

ایک ہمدوقتی اردو فمپیوٹرٹائسٹ کی ضرورت ہے۔جے اردوٹائپنگ کا تین سالہ تجربہ ہو جو ڈیزائننگ اور انگریزی ٹائینگ بھی کرسکتا ہو۔ خواہش مند حضرات دفتر کے دنول میں ۲ بجے ہے ۴ بحجة تك دابطه قائم كرير ملى ثائمزانشر نتشيل ۴٩٠ ابوالفصل الكليمه نئي دبلي فون: ١٨٢٠٠١٨

١٩ تا ١٣ جنوري ١٩٩١ء

4 ملى ثائمزانثر نعيننل

#### Milli Parliament

اے لوگولوگو جو ایمان لانے ہو آخر تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم ہے کھاجاتا ہے کہ تماللہ کاراہ میں آگے آؤ تو تم زمین سے چپک جاتے ہو۔ کیا تم اس دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ دینوی زندگی آسائشات آخرت کے مقابلے میں انتہائی حضر ہیں۔ (الوبہ ۴۸)

### ا یک نے سیاسی مستقبل کی تلاش

ملى يادليامن كابهه كيراجلاس تاريخ: ١٦- ١٥ جنوري ١٩٩١ء مقام: شرى كرشن ميموريل بال پيئن

الحدلثد بالاخروه لحد آپنچاجب ہندوستانی مسلمانوں کو ایک انقلابی اور انبیائی سیاسی رویے سے آشنا کرنے اور اس ملک میں ایک نی صبح کے قیام کے لئے ملک مجرے اراکین ملی پارلیام نٹ اور درد مندان امت کے قافلے پٹنے پہونچ رہے ہیں۔ ا کی ایسی صورت حال میں جب بوری امت سیاسی مسئلہ پر زبردست کنفیوزن کا شکار ہے اور جب مشرک سیاسی پارٹیول کی عیار یوں سے تنگ آکر آج مسلمان ایک نے راسے کا ملاقی ہے بیند اجلاس میں سیاسی بل کی پیشی کی وجہ سے اس کی اہمیت

ہمارے لئے بیامر باعث مسرت ہے کہ سیاسی امور کی کمیٹی نے گھرے عور و فکر کے بعد آپ کا نام مدعو نمین کی فرست میں شامل کیا ہے لہذا آپ سے در خواست ہے کہ اس اجلاس میں بحیثیت رکن رخصوصی مشارک رمشابد شرکت فرمائیں خدا کے آخری رسول کی امت کو کفارومشر کین کی سیاسی اتباع سے نجات دلانے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔

پٹندیس ہم اور ہمارے رفقاء آپ کی آمد کا شدت سے انتظار کررہے ہیں۔

راشدشاذ

١٣جوري ١٩٩١ء: (صبح دس بح تادو براك بح) افتتاحي اجلاس

ساسی رویے کاجائزہ/ تجدید عمد اساق بیند

دوسرااجلاس: (سدير٠٠٠-٣٠٠٠) (برائے خصوصى مدعونين)

ساسی اسٹریٹی کے عملی خطو خال / نمائندوں کے ذریعہ سفارشات کی پیشی موضوع:

بحث مباحة / حكمت على كاتعن رحتى سفارشات كى ترتيب / كام كامنصوب

وقفد برائے نماز عصر اچائے باہمی ملاقات اور نماز مغرب

تسيرااجلاس: (بعدمغرب تاآمه بجشب)

حتمى سفارشات بربحث اختتام آٹھ بچشب: نماز عشاء وطعام

۱۹ جنوري

(بند كرے كا جلاس) صبح ٢٠٠٥ تا٠٠٠ اابج क्वान्यणः اعلان پٹنے کے مسودہ پر بحث/سفارشات کی روشنی میں اعلان پٹنے کی حتمی ترسیب

وقفہ برائے چائے ( ۱۰۰ اتا ۳۰ ا ایج)

یا کیوان اور آخری اجلاس (۰۰-۱۱ تا۰۰- ایجدوبیر) دیگرامور/مثورے/مستقبل کامنصوبه/کاموں کی تقسیم/الوداعی گفتگو

Some Important Phone & Fax Number's

Delhi Office: Phone (011) 6827018 Fax: (011) 6926030

Aligarh H.Q. Fax/Tel: (0571) 400182

Patna Office: Phone (0612) 266900 Fax: (0612) 235213

#### ابهمباتين

ا۔اس دوروزہ اجلاس میں ہماری کوششش یہ ہونی چاہئے کہ یہ تاریخی اجلاس محض گفتگو کی نذر ہونے کے بجائے مسلمانان ہندگی ملی اور سیاسی تاریخ میں ایک مینارہ نور ثابت ہو اورانبیائی طریقہ جدو جدر لوگوں کے قلوب مطمئن ہوسکیں۔ ٢- آپ بهر صورت ١٣ جنوري كي شام تك پينه بهني جائيس افتتاجي اجلاس شرى كرشن

میموریل ہال پٹند میں ہو گا۔شر کاءکے قیام کا انتظام پنچایت بھون میں کیا گیاہے جو پٹند بوزيم كے پيچيے واقع ہے مناسب ہو گاكہ آپ براہراست، پنيايت بھون پہنچ جائيں۔ ویے پٹن اسٹیش کی جامع مسجد رہمارے رضا کار موجود ہوں گے جو قیام گاہ تک آپ کی

رہنمائی کرس کے۔

٣ جن لوگوں تک شناختی کارڈ مذہبی سکا ہوان کا کارڈ پٹنہ میں کانفرنس آفس سے جاری کیا جائے گا۔ البتہ جن حضرات کے فوٹو ہمیں اب تک نہیں ملے ہیں یا وہ نئے افراد جنہیں آپ اس اجلاس کے لئے مفید خیال کرکے اپنے ساتھ لارہے ہیں براہ کرم دو

تصاوير ضرور ساته لائس

٣ ۔ آپ کے پتے کے اوپر نیا کمپیوٹر نمبر درج ہے ۔ رجسٹریش کے وقت اس کا حوالہ جنروری ہے۔ براہ کرم اسے صرور یادر کھیں۔

ہ۔ کوشش کیجئے کہ پٹنہ اجلاس میں شرکت کے لئے ہرشہراور قریے سے غلبہ اسلام

کے آرزومنددین بھائی بہنوں کا کی مختصر ساقافلہ ضرور تشکیل پائے۔ ٩ ـ صوبائي اور مركزي دفتر كوبيك وقت اپني شركت كي اطلاع ديجية اور واضح طور يربه

بتائيے كه آپ كا قافله كب كس روين ابس يا جوائى جبازے بلند بہنچ رہا ہے اور يدكه آپ کے قافلے میں کتنے لوگ بس؟

پ نے قاصعے یا مصفو ت ہیں؟ پٹنہ میں اجلاس کے دوران قیام کے لئے اجتماعی نظم کیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ

آپ نظم کی پابندی کے تحت اس قیام گاہ کو استعمال کریں البتہ کسی معقول عذریا خرابی صحت کی وجہ سے آپ کے لئے ایسا کرنا ممکن مذہو تو آپ اپنے طور پر حسب استطاعت ہوٹل کا تنظام کرلیں۔اس بارے میں صوبائی دفتر آپ کی معاونت کرے گا۔ ٨ - خواتين شركاء كے لئے صروري ہے كه دوائين آمدكى پيشكى اطلاع ديں تاكدان كے قيام و طعام كاخصوصى خيال ركهاجاسك

۹۔ اجلاس کے اخراجات اور ملی پارلیامنٹ کی انقلابی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لئے سرمایہ کی فراہمی کا کام بھی اہم ہے۔ہم یہ چاہیں کے کہ آپ اپنے علاقے کے صاحب ثروت مسلمانوں کواس نیک کام پر آمادہ کریں اور پٹنہ اجلاس میں شرکت کے لئے آتے وقت اپنے علاقے سے کچھ نہ کچھ رقم کا انتظام ضرور کرلائیں۔ دوران اجلاس مرکز کا کوئی نمائندہان رقوم کی وصولیاتی کے لئے موجود ہو گاجے آپ رقم دے کررسد حاصل کرلیں۔ ا۔ موسم کی مناسبت سے ممکنہ حد تک کرم کمرے ساتھ لائیں اس کے علاوہ چند موٹے قلم اور نوٹ بک کاساتھ لانا بھی مناسب ہو گا۔

۱۱۔ اجلاس کے انعقاد تک دہلی، علی گڑھ اور پٹننہ کے دفاتر میں فون اور فیکس کی خصوصی وصولیاتی کانظمرہے گا۔ کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے آپ ان تمبروں پر رابطہ کرنے

ہم تمام تر کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جب تک اللہ کی نصرت شامل حال مذہو کامیابی ممکن نہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کوایک اسلامی سیاسی رخ عطاکرنے کی اس حقیر كوشش كى كاميانى كے لئے خصوصى دعاؤں كا اہتمام كيجئے كداس تاريك سرنگ اور اندھی گلی میں جہاں بوری مسلم امت چھلے بچاس سالوں سے پھنسی ہوئی ہے۔اس کے لے اللہ تعالی ایک راست منکشف کردے۔

# 

گزشته شمارے میں ہم نے انسانوں کی دنیا سے واقفیت کے خواہاں ابلیں کے جس باغی رقیق ہے دمشق کی ایک مسجد میں ملاقات کا ذکر کیاتھا اس سے دوران گفتگو جنوں کی بعض خصوصیات ر بھی سوال و جواب ہونے تھے۔ ان کی روشن میں یہ اندازہ ہوا کہ عام انسانوں کے لئے جنوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا ممکن نہیں ہے تاوقنتید ده مادی اوصاف کی حال کوئی دیگر شکل و صورت يذ اختيار كرلس - انبياء عليم السلام معجزے کی مدد سے صرور انہیں اصل شکل میں ديكه سكتے تھے يا وہ لوگ ديكھ سكتے ہيں جنہيں اللہ کی جانب ہے اس کی خاص قدرت و استطاعت ودیعت کی کئی ہے یا جن لوگوں نے خصوصی ریاصت سے یہ صلاحیت اینے اندر پیدا کی ہے۔ آب کو به غلط قهی مذ بوکه به ساری با تس زیب داستال کے لئے کمی جاری بس بلکہ جنات کی بعض صفات اور ان کی صلاحتیوں کے بارے میں مسجد کے خادم اور جن کے مکالموں سے جو

بیشتر لوگ غالبا یه نهیں محجتے که انسانی دنیا بیں جنوں کی شکل و صورت کے بارے میں غلط اور افوا ہوں رہی تصورات رائج ہیں وہ ان سے بت رنجیده اور کبیده خاطر رہتے ہیں۔ جب اس ا بلیس کے قبیلے کو خیر باد کہ دینے والے اس جن ے اس کی عام شکل و صورت کے بارے ہیں دریافت کیا گیا تو انسان کے اس تصور بہا کا وہ بھی شاکی ملا۔ اس نے کہا انسان کا یہ خیال غلط ہے کہ جن بدصورت ہوتا ہے اور درندکی اس کے چرے سے میکت ہے یا یہ کداس کی شکل ست بیت ناک ہوتی ہے اور اس کی لمبی دم بھی ہوتی ہے۔ان تمام باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے بلکسب محض انسان کا وہم ہے۔ بہاں ہم باغی رفنق کے انٹرواد کے اس حصے کو پیش کر رہے ہیں جس میں اس نے جنوں کی شکل و شبابت يرروشن دال ب-

واقضت بمنس حاصل ہوئی ان پر مدلل گفتگو یہاں

پیش کی جائے گی۔

سوال:اس وہم کے لے ن خود ذمد دار ہے نہ کہ وہ تصور جو انسانوں کے ذہنوں میں جاگزیں

جواب: وه کیے جناب ۔ یہ ذمہ داری جن پر آپ کیون ڈال رہے ہیں۔

سوال : کیونکہ شیطان انسان کے سامنے دراونی یا مروه شکل میں ظاہر ہوتا ہے تاکہ وہ اے

ہمارے بارے ہیں جو تصورات رکھتے ہیں اس ۔ جاں تک شیطان کا تعلق ہے تو اس کی شکل تو

اللہ نے من کرکے بگاڑ دی ہے اور اس کے جواب : اليها اكثر ہوتا ہے ليكن انسان

خوفزدہ کرے اور جو کھیاس کا مقصد ہواہے اورا

کے بیان میں وہ خاصے مبالغے سے کام لیتے ہیں اور بہت سے لوگ تو جھوٹ سے بھی کڑھ لیتے ہیں

#### برعكس صاحب ايمان جن كي صورت الله تعالى الچی بناتاہے۔ سوال: تو تمهاري ده حقیقی شکل کون سي ہے جس پرالله عزوجل نے تمہیں خلق کیا ہے۔

جواب: جبال تک ہماری ظاہری شکل و صورت کا سوال ہے تو دہ شکل جو اللہ نے بنائی ہے انسانوں کی شکلوں سے کچے زیادہ مختلف نہیں ہوتی ۔ اعضاء کی بناوٹ میں معمولی فرق و اختلاف ضرور ہے۔ ہمارا سر باقی جسم کے تاسب سے ذرا بڑا ہوتا ہے یعنی کہ انسان کے سر سے بڑا۔ ہماری م تکھس انسانوں کے برخلاف وراتی کے بجائے لمیاتی لئے ہوتی ہیں۔ ہم میں

ہے بعض ایے ہیں جن کی آنگھیں کمی اور کھڑی

ہوتی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کی آلکھیں پیشانی

ک طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں جسیاکہ انسانوں میں

جاپانی یا چین باشندوں کی۔ خاص بات یہ کہ

بماری آنگھیں بعض انسانی آنگھوں کی طرح تلگ

ادر سکڑی ہوئی نہیں بلکر بڑی ادر کھلی ہوئی رہتی

ہیں جیے کہ برن کی مناصی لیکن ان کی شکل

سوال: لوگ کھتے ہیں کہ تم لوگوں کی آ نگھیں

جواب: ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے

درمیان الیے بہت سے لوگ بیں جن کی آ نگھیں

ہمیشہ سرخ رہی ہیں تو کیا یہ بات سمج ہے۔

لبانی ری رہی ہے۔

مخلوقوں کی آنکھ میں کوئی فرق ہے تو دہ یہ کہ آنکھ کے اندرکی بیلی بوری طرح مدور یا کول نہیں ہوتی

خوبصورت د کھائی دیتی ہیں۔

جیسی کہ تمهاری ہے بلکہ وہ بیفنوی مائل ہوتی ہے۔ آنکھی جس سرخی کاتم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہم سب کی آ نگھول میں رہتی ہے تو دہ اس کے اندر بعض ہلکی شعاعوں سے پیدا ہوتی ہے جن ہے ہماری آنگھیں جبکتی رہتی ہیں ان شعاعوں کارنگ سرخ ی ہوتاہے۔ جولوگ ان آنکھوں کودیکھنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں ان سے کوئی خوف نهیل آتا بلکه وه انهیل حیکدار اور

انسانوں کی طرح مختلف رنگوں کی بس کسی کی کالی،

کسی کی نیلی تو کسی کی شهد جیسی ادر اگر دونوں

ابلیس کے باغی رفیق کاانٹرویو آٹھویں قسط

#### . کا نپورمین منه کاکان پڑی

سے فرار ہونے یر مجبور کردیا تھا۔ اب اس مسلک کے ایک اجتماع میں کانور کے طلم ڈگری کالج میں جو کھی ہوا اس سے کانکریسی لیڈروں اور خود وزیراعظم اور این کے مشرما اور زرخريد مسلمانول كوسمج لينا جابية كه مسلمانون میں ان کی اوقات کیا ہے۔ اور نود اس مسلک میں ان کی کیا قدر ہے جس کے چند لوگوں کو دہ سر رِ اٹھائے کھوم دہے ہیں۔

کانیور میں گزشة دنوں ایک اجتماع تھا جے نذہی بھی کہ سکتے ہیں اور سیاسی بھی۔ اس میں اس مسلک کے بانی احمد رصنا بریلوی کی یادییں ا کی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کی تیاری تھی اور این میں مرکزی وزراء ایس فی چوان ، سیتا رام كيسرى وام لال داى وكيپنن اييب خال وسبط رضی اور گور نر موتی لال دورا شرکت کرنے والے تھے۔لیکن ایس فی جوان اور وورانے عنن وقت براپنا بروگرام ملتوی کردیا۔ان لوگوں کو کسی بنگامہ کی اطلاع خفیہ نے دے دی تھی بقیہ لوگ پہنچے کیکن استبع تک جانے کی نوبت نہیں آئی انہیں مسلمانوں نے سرکٹ ہاؤس می میں قید کردیا اوروہیں ڈاک ٹکٹ جاری کرنا بڑا۔

ادهر مسلمانون اور بولیس میں تصادم ہوا جو تىن كھنٹے تك جارى رہا۔ بوليس كومشتعل عوام ر قابو یانے کے لئے فائرنگ کرنی رسی جس میں

بیس سے زائد افراد زخی ہو گئے ۔ ان میں کئ بولیس والے بھی تھے۔ کانور کے مسلمان تین کھنے تک بولیس سے برسم پیکار رہے اور انہوں نے کانگریسی جلسہ نہیں ہونے دیا۔ یہ واقعہ کانگریس کے لئے زیروست و هیکہ

ہے اور اس سے کانگریس کی پریشانیوں میں بے پناہ اصافہ ہوا ہے۔ کانگریسی قیادت اس سے بت رنجیدہ ہو اتھی ہے۔ اور اسی لئے حکومت نے اس کے دوسرے دن می اعلان کردیا کہ وہ اماموں کو سخواہ نہیں دے گی۔ حالانکہ ابھی تک کانگریس اتمدکی تخواہوں کا سمارا لے کر بی اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد ظاہر کرنے کی کوششش کرری تھی اور اس کی باتوں سے ایسا لگ رہاتھا کہ اتمہ اس ملک کے سب سے غریب اور مفلوک الحال لوگ بس اور اگر کانگریس نے انهیں تنخواہ نہیں دی تو ان کا وجود داؤ ہر لگ جائے گا۔ لیکن اب اس کا نگریسی نے کہ دیا کہ حکومت تخواہ نہیں دے گی یہ کام دقف بورڈ کریں گے۔ابسالگتاہے کہ جیسے کانگریس لیڈروں کو اپن بے وقعتی کا اندازہ ہوتا جارہاہے اور وہ یہ محسوس کرنے لکے ہی کہ مسلمان انہیں گھاس نہیں ڈالس کے۔ اگر انہوں نے مزید کوشش کی تو

اور بھی مندکی کھانی پڑسکتی ہے۔

انسان ہمارے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں اس کے بیان میں وہ خاصے مبالغے سے کام لیتے ہیں اور بہت سے لوگ تو جھوٹ پچ بھی گڑھ لیتے ہیں۔ جہاں تک سیطان کا تعلق ہے تو اس کی شکل تو اللہ نے مسخ کر دی ہے اور اس کے برعکس صاحب ایمان جن کی صورت اللہ تعالی انچھی بنا تاہے۔

مثابت رکھتے ہیں۔ خصوصا جس طرف سے وہ مڑا ہوا رہتا ہے۔ تاہم ہمارے درمیان ایے لوگ بھی ال جائیں گے جن کے کان بلی کے کان جیے ہوں۔ انسان کے کان پر غور کریں تو معلوم ہو گا كرسازك اعتبارے اس ميں اور بلى كے كان میں کتنی مشابہت ہے۔ ہم میں سے جومسلمان ہیں انہیں اگر کسی دوسری شکل اختیار کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان کے بزدیک پسندیدہ شکلیں بلی، کھوڑے اور شیر کی ہیں۔

ہماری ناک انسانوں کی ناک کی ماتند چرے کے عنن وسط میں ہوتی ہے اور لمبائی کے

ہمارے کان کھوڑے کے کان سے بہت

جواب بہ تمام چیزی ہمارے جسم میں اس طرحر تھی کئ بیں جیسے کہ انسانوں کے جسم میں۔ ہمارا بڈلوں کا ڈھانچہ ہمارے جسم اور گوشت کی مناسبت سے خاصا یر کشش اور مصبوط ہے اور ساتھ می ساتھ انتا بزم و نازک بھی کہ تم اس کا تصور نہیں کرسکتے۔ باقی جوچیزی اللہ عزوجل نے ہمارے جسم کے اندر رکھی ہیں وہ اپنے محم میں خاصی چوٹی ہس لیکن کام اسی طرح کرتی ہس جیسے ك انساني اعصناء بمس سانس لينے كے لئے اتني م سیجن در کار نہیں ہوتی جتنی کہ انسانوں کو۔اسی طرح بمارا نظام مضم براس شے کو بضم کر لیتا ہے جوہم کھاتے ہیں اور اللہ نے فضلے کے اخراج کے لتے جو مقامات بنائے ہیں وہ الیے ہیں جیسے انسانی جسم میں ،جن سے فصلہ خارج ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے فصلے کی کوئی مھوس مادی شکل نہیں ہوتی بلکہ کس کی صورت میں اس کا اخراج ہوتا ہے اسی طرح ہمارا پیشاب بھی بھاپ اور کسیں کی شکل میں لکلتا ہے مگر اس میں انسانوں کے پیشاب کے مقابلے میں کثافت محم ہوتی ہے۔ اليے شيطان بھي بس جواس مسلمان کے کان ميں پیشاب کردیت بس جو سوتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا۔

بجائے فلیپنس کے باشندوں کی ناک کی طرح

تھکنے ین کی طرف مائل ہوتی ہے۔ مسلمان اور

صاحب ايمان اجية عموماني صلى الله عليه وسلم كي

اتباع میں داڑھی رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہم

اس پر بنتے ہیں کہ اس کا چیرہ کیسا خراب لگ رہا

ہمارے سرکے بال کھنے اور ہماری عور توں

کے تواس سے بھی کھنے ہوتے ہیں ان عور تول

کے بال کیے بھی بت زیادہ ہوتے ہیں اور

خوبصورتی کی علامت مجھے جاتے ہیں۔ ایسی بھی

عور تیں ہیں جن کے بال اتنے لمبے ہیں کہ زمین ہر

سوال: تمهارے ہاتھ پاؤں کیے ہوتے ہیں

جواب: ہمارے ہاتھ ایے بی بیں جیے کہ

تمهارے۔ ہاں فرق دو اعتبارات سے بے یعنی که بهتھیلی اور ناخن کی لمبائی۔ ہماری بمھیلی جسم

کے باقی اعضاء کے مقابلے میں خاص کمبی ہوتی

ہے اور یہ تناسب انسانی جسم اور جھملی کے

تاسے خاصا مختلف ہے۔ اس طرح ہمارے

ناخن بھی لمبے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری انگلیاں

خود سی کمی ہوتی ہیں۔ ہمارے یاؤں ایک طرف

ے صدے ہوتے ہیں اور ان کی انگلیاں مڑی ہوئی

سوال: کیا تمهارے جسم میں بڈلوں کا ڈھانچہ،

ول اور نظام ہضم اور نظام تفس بھی یائے جاتے

ربتيبل-

اس کے بارے میں بھی تو بتاؤ؟

## كمال باستاك سيكولر تركى كه خلافت كه طرف وابسى

## معنسرب توازاورسيولطاقت يرازه براندام

"ہم نے ترک کے دروبام کوہلاکرر کھ دیا ہے۔ ہم ایسے ہتش فشاں اور طوفان بلاخبر کی ماتند حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں روک یا ناسکولر عناصر اور اسلام مخالف قوتوں کے بس میں نہیں ہے۔ ہم اس سرزمین براللہ کی حکومت قائم كري كے ، ہم كتاب وسنت كے قوانين نافذ کریں کے ہم ایک اسلامی مشترکہ مارکسیٹ ایک اسلامی اقوام متحده اور ایک عالمی اسلامی یونین کی تشکیل کری گے۔ "مہنی ادادوں، بلند عزائم، مومنانہ فراست اور جوش و جذبات کے ساتھ ہوشمندی و حقیقت پسندی سے بھر اور یہ جملے ہیں اس رہنا کے جس نے ترکی کو ایک نئی صبح کی بشارت دی ہے الک نے دورک نوید سنائی ہے اور جس نے ترکی کے سلولر عناصر سمیت مغرب اور مغرب نواز طاقتوں کو ہلاکر رکھ دیا ہے ۔ جس نے ترکی کی اسلام مخالف سیکولر حکومت کی بنیاد کمزور کرکے اس دور خلافت کے احیاء کا آغاز کردیا ہے جے ترکی ہے دیس تکالادے دیا گیا تھا۔ جی ہاں یہ آواز ہے ترکی کی رفاہ یارٹی کے رہنا مجم الدین ادبکان کی جے حال ہی میں اختتام پذیر انخابات میں زبردست کامیابی مل ہے اور جو ترکی ک سب سے برای پارٹی کی حیثیت سے

رفاہ یارٹی کی کامیابی سے بوری دنیا میں سلکہ ع كيا ہے۔ امريكه ، برطانيه اور وه مسلم ممالك جو مغرب کے حاشیہ بردار ہیں لرزہ براندام ہیں اور

وہ کسی بھی قیمت ری رفاہ پارٹی کو برسراقتدار آنے سے روکناچاہتے ہیں۔ مجم الدین اربکان کے اس کارنامے سے ایران میں جی زبردست نوشی كى لىر دور كى ب اور الجرائريس بھى مراكش بيں بھی بھی اور افغانستان میں بھی بلکہ بوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کامیابی سے نیا حوصلہ ملاہے۔ الورى دنيايس اس الك بست براك واقعدكى حیثیت سے دیکھا جارہا ہے اور مغربی طاقعتی سے سوچ سوچ کر خوفزدہ جوری بس کہ ترکی کی خاافت کی طرف والیسی شروع ہو گئے ہے۔ اس واقعہ سے بورى دنيابين چلنے والى اسلام پسندوں كى تحريك كو زبردست تقويت حاصل ہوئی ہے۔ غلب اسلام کی جدد جد کوا کی زبردست قوت حاصل بو کئے ہے ۔ ترک کے مسلمانوں نے اس نظام کوخیر باد کھنے کا

طاقتس متخذ ہونے لگی ہیں انہیں خدشہ ہے کہ اگر الیما نہیں کیا گیا تو یہ گروہ حکومت بر قابض ہوجائے گا اور انہیں حاصل مراعات مجھن لی

ر فاھپارٹی کی کامیابی سے بوری دنیا ہیں تہلکہ مج گیا ہے۔ امریکہ برطانیہ اور وہ مسلم ممالک جو مغرب کے حاشیہ بردار بیں لرمہ بر اندام بیں اور وہ کسی بھی قیمت پر رفاہ پارٹی کو برسراقتدار آنے سے رو کناچاہتے ہیں۔ مجمالدین اربکان کے اس کارنامے سے بوری دنیا میں چلنے والی اسلام پسندوں کی تحریک کوزبر دست تقویت حاصل ہوئی ہے۔

اعلان کردیا ہے جے جدید ترکی کے نام یر کمال جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم تانزوسیلر اور ان کے ا تاثرك في رائج كما تها ـ تركيس نئ صبح كا آغاز كثر سياسي حريف مسعود ايلمازيين ممجهوبة بهوگيا ہورہا ہے، نیا سورج طلوع ہورہا ہے اور مسلمانان ہے دونوں نے اسلامی طاقتوں کو برسراقتدار ترکی نے ایک بار پھر خلافت کے نفاذ کا لگل بجا آنے سے روکنے کے لئے ہاتھ ملالیا ہے وہ کسی دیا ہے۔ رفاہ یارٹی کی کامیاتی سے اسلام دشمن بھی قیمت ہر اسلام بہندوں کو حکومت سے دور

مجم الدين اربكان

تحرير سهيل انجم

ر کھناچاہتے ہیں۔ ٩٩ ساله اربكان ايك اعلى تعليم يافية ليدر بسي انہوں نے جرمن ٹیکنیل کالج سے انجینترنگ یں ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ ان کی پارٹی کے حامیوں

کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زائد ہے۔ اربکان نے انتخابی مهم میں اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہ ترکی کو نالو سے الگ کر لس کے ۔ ترکی میں قائم امریکی فضائی اڈے کو بند کردیا جائے گا۔ اس معاہدہ ہر از سرنو غور ہو گا جو حال ی بیل ترکی اور اورونی او نین کے بیج ہوا ہے۔ اربکان اسرائیل بی ایل او معاہدے کے خلاف اور عراق ریسے اقوام متحدہ کی یابندیاں اٹھانے کے حق میں ہیں، وہ آئین کی دفعہ ۲۲ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قانون ا تاترک نے یاس کیا تھا

جس میں ترکی کو سکولر ترکی قرار دینے کا اعلان کیا

امريكه سمت بورا مغرب اربكان كى مخالفت اس لئے کر رہا ہے کہ اگر وہ برسراقتدار آگئے تو اس ملک میں ان کے مفادات بری طرح متاثر ہوں گے ۔ مغرب ترکی سے بہت فوائد اٹھا رہا ہے دہ ان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا۔ لہذا اس کی اوری کوشش تانزو سیر اور ایلماز کی متحده حکومت بنوانے کی ہے۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے کٹر مخالف ہیں اور بارہا ان میں آپس میں شراؤ بھی ہوچکا ہے۔ ترکی میں امریکی فصنائی اوہ ہے جال سے اس نے عراق ير حمله کیا تھا اور جال سے وہ سرد جنگ کے دوران سوویت بونین کی نگرانی کرتارہا ہے۔ یہاں اس نے عراق کے لئے نو فلائی زون (عدم برواز خطه) بھی بنایا ہے جو عراق کے حصوں پر بھی مشتمل ہے اور جال عراقی طیارہ برواز نہیں کرسکنا۔ صرف اتنا ہی سیں بلکہ بوسنیا بین مغرب کے مثن کی کامیابی میں ترکی کا بھی برا ہاتھ ہے۔اس لحاظ سے ترکی کی مغرب کی نظروں میں زبردست اہمیت ہے اور وہ اس کو تھونا نہیں چاہتا۔ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ فوج بھی اسلام پہندوں کو اقتدار سے روکنا چاہتی ہے۔ کیوں کہ فوج بھی سکولر ہے اور اتارک کے سکولر ا في صل بر

## اسلام بسندون كوافتدار سددور ركهن كياسلام دشمنون مين اتحاد

ترکی ۱۹۲۳ء سے عثانی سلطنت کے خاتم کے بعد سے آیک مغرب نواز سکولر ملک ہے جال مظالم کے ذریعہ حکمران طبقہ نے اسلام کو پیغ و بن سے اکھاڑ چھینکنے کی ناکام کوششش کی۔ بوں توعوامي سطير اسلام تركيين بمسينه موجودرباليكن سیاسی سطح پر اس کی اہمت ۱۹۵۰ء کی دہائی میں محسوس کی جانے لگی۔ ۱۹۸۰ء تک اسلام پیند کافی الرورسوخ حاصل كريك تق ـ اسى سال رفاه یارئی کے صدر مجم الدین اربکان نے ہاتھ میں قرآن شریف کو اٹھاکر آیک بہت بڑے جلوس کی قیادت کی تھی۔ اس کے فور ابعد فوج نے اقتدار ير قبضه كرلياتها جو ١٩٨٣ء تك قائم ربا ـ فوج خود كو مصطفے کمال کے سکولر ترکی کا محافظ کہتی ہے ورات برقيمت يرقائم ركهنا جابت ب فوج،مغرب اور سیکولر عناصر کی مخالفت کے

باوجود رفاه پارٹی کی مقبولیت براهتی رہی۔ چنانچہ چند ماہ قبل کے میونسیل انتخابات میں اس نے ٢٩ شهرول كى ميئر شب جيت لى جس مين انقره اور استنبول شامل ہیں۔ رفاہ کے تمام می میتر برای کامیابی اور تن دہی سے عوام کی خدمت میں لگے

ہوتے ہیں۔ میونسیل سطح پر رفاہ کی کامیابی نے عوام كويقين دلادياكه وهلك كانظم ونسق كاميابي رفاہ پارٹی نے اس انتخاب میں اسلام کے نام ر حصد لیا۔ اس نے کھلے عام اعلان کیا کہ وہ فتح کے بعد ترکی کو ایک اسلامی ریاست بنادیں کے

سليمان ديمرل

نیزاے ناٹواور بورویی کسٹم یونٹین سے باہر نکال كراے اسلاى دنيا سے قريب كريں گے۔ رفاہ

الك اسلامي معاشي ماركيث كالجمي قيام جابتي ہے تاکہ مغرب کی محتاجی حتم ہو۔ ان سب کے علادہ رفاہ غرباء کے لئے ہستیال ، اسکول اور دوسرے رفای کام کرتی ہے جس کی وجے وہ غریبوں میں کافی مقبول ہے۔ رفاہ اسکولوں میں بچیوں کے سروں یر اسکارف باندھنے یر پابندی کو بھی حتم کرنا چاہتی ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ ہے حالیہ انتخاب میں رفاہ سب سے بردی پارٹی

جس کے مطابق پارلیامن میں کوئی سیٹ ماصل کرنے کے لئے کم از کم دس فیصد ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ رفاہ نے ۲۱ فیصد سے زائدووث لے كر يارليامنٹ يسسب سے زيادہ ١٥٨ سنيس حاصل کي بين ـ تانزو سير کي رُوياتھ پارٹی نے ۱۳۵ اور مسعود ایلماز کی مدر لینڈ پارٹی نے ۱۳۲ سستس جیتی ہیں۔ بقیہ سیسی یعنی ١٢٥ جو بائس بازوكى يارشون كوملى بير-

اس کامیاتی کے بعد رفاہ یارٹی کے لیڈر مجم الدین اربکان نے کہا کہ صدر سلیمان دیمرل کو انہیں روایت کے مطابق حکومت سازی کی



تانزوسيراور مسعودا يلنازيين اتحاد

دعوت دین چاہئے۔لیکن دیمرل کا کھنا ہے کہ دستور کی روسے وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لوگ ، خاص طور سے تجارت پیشہ طبقه اور دوسرے سیولر عناصر تانزو چیلر اور مسعود ایلماز بر زور دے رہے ہیں کہ وہ رفاہ کو اقتدارے دور رکھنے کے لئے متحد ہوجائیں۔ یہ دونوں لیڈر کئی معاملات ہر یکسان خیالات کے باوجود ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔

کیکن رفاہ دشمنی میں انہوں نے اپنی باہمی دشمنی کو سردست حتم کرنے کا اعلان کیاہے۔ بائس بازو ک دونول پارٹیول نے بھی رفاہ کو اقتدار سے محروم كرنے كے لئے دائس بازوكى دونوں پار سول كى حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تازوسیر اور مسعود اللمازيس ملاقات بھي ہوئي ہے۔ جہال مغرب،

ا في صريد

### جب وه گھروں کے لوٹنے ہیں توان کے ذھن ودل اسلام سے منورھوتے ہیں

## برطانيه كقايم افد نوجوانو المي اسلام داخل بوتاجار باب

دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد تار کمن وطن کے سامنے دیار غیریں خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے یا اپنی کوئی شناخت و حیثیت قائم کرنے کے درمیان انتخاب کافیصلہ ہمیشہ ایک خاصا دخوار مرحله رہا ہے۔ خصوصا جب ایے تار کین وطن کا اتنا برا کردہ دجود میں آجائے جو ہر شعب زندگی مقامی افراد کی ہمسری کرنے لکے تواس شناخت کو سلیم کرانے کا احساس کچے زیادہ ی شدت اختیار کرجاتا ہے۔

اس پس منظر میں اگر برطانیہ میں آباد دو ملین سے زائد ایشیائی اور خصوصا برصغیر کے تارکین کی نسل سے تعلق رکھنے والے انجرتے ہوئے مسلم نوجوانوں کے احساس و افکار کا جائزہ لس تو اندازہ ہوتاہے کہ اس وقت ان کے نزدیک نسلی اور علاقائی ربط کے مقابلے میں دین و مذہب کا وہ لعلق زیادہ قدر رکھتا ہے جو وہ کسی نومسلم سیاہ یا سفید فام سخص سے محسوس کرتے ہیں۔ ایمان و اعتقاد کے حوالے سے مختلف رنگ ونسل اور زبان و تہذیب سے وابسۃ لوگوں کے قریب آنے کی خواہش ان میں دن بدن بڑھ رسی ہے۔اس اعتبارے لندن کے مسلمانوں کو بہت اچھے مواقع حاصل ہیں جہاں دنیا کے دیگر حصوں کے مسلمانوں سے ان کے مقابلے کے بورے امکانات ہیں۔ بیان آباد مسلمانوں نے برطانوی تہذیب کے اثرات کواپنے اندرضم کرتے ہوئے این مسلمان کی حیثیت بر قرار رکھنے کا فیصلہ کیا

برطانيه كي موجوده نوجوان مسلم نسل مين خاص تعداد اليے افراد كى بھى ہے جواسے آبائى مذہب وعقیدے سے دامن چراکر عقل و شعور کی روشنی میں طقہ بکوش اسلام ہوئے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے والدین پر اخانک بیراز منکشف ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے یا بیٹی نے ندہب اسلام قبول کرلیا ہے تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں۔ یہ طبقہ تعلیم یافتہ نوجوانوں ر مشتمل ہے جنہوں نے انگریزی کو رابطے کی زبان کی حیثیت سے اختیار کرکے بنگالی، اردو، عربی، بوروبواور ہوساجیے لسانی کروہوں میں منقسم اپنے والدین کے درمیان حائل نسلی تفاوت کو ختم كرديا ہے ۔ ايشيائي تاركين وطن اور ان كي اولاد کے درمیان اعجرتے ہوئے نسلی تفاوت کی وجہ صرف میں نہیں ہے کہ نوجوان ذہن نسبتا آزادو مغربی اقدار کی طرف مائل ہورہا ہے بلکہ اس لئے مھی کہ اپنے والدین سے الگ ہونے والے ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جب وہ کھر لوٹتے ہیں توان کے ذبن ودل اسلام سے منور ہوتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایشیائی والدین کو اپنی ذہنی عصبیت کے تحت یہ تو گوارہ ہے کہ ان کی اولاد بے راہروی کاشکار ہوجائے لیکن اسلام کی طرف

ن كاميلان انهيل كسى قيمت يرمنظور نهيل-

ا991ء کی مردم شماری کے مطابق برطانیہ کے جنوب الشیانی باشندوں کی مجموعی تعداد میں سے ، مفصدوہیں پیدا ہونے والے افراد کی ہے۔ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت چونکه انگریزی طرز پر ہوئی ہے اس لئے اپنے ماحول اور معاشرے سے متعلق سوالات کے واضح انداز میں جواب تلاش کرنے کار جحان ان میں بروان چڑھا ہے۔ سی وجہ ہے کہ مسلم اور نومسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں ر مشتمل گروپ کی نگرانی میں شائع ہونے والے اخبار Q - News یس برطانوی معاشرے کے ہر طبقے اور کردہ سے متعلق خبریں شامل ہوتی ہیں خواہ اس سے کسی دوسرے کردہ کی ناراصلی کا سامان فراہم ہوتا ہو۔ جسیا کہ اور ذکر ہوا یہ ذمہ دار بقیه: مجب نوجوانوں بر مشتل گروہ ہے اس اخبار میں مسلم دیندار لڑکیوں کی طرف سے یابند صوم و صلوة و قانون کی بحال ریاست کی این صرورت بھی ہوتی ہے صرف انتاکر دینے سے مسلمانوں کاحق لڑکوں سے شادی کے پیغامات بھی شائع ہوتے ادا نہیں ہوجاتا مثال کے طور رپہ مغربی بنگال کا ہیں جب کہ برانا دستوریدرہا ہے کہ شادی کے مسلمان دیکر ریاستوں کے مقاملے میں اتنهائی پیغامات لڑکیوں کے سلسلے میں عموما ان کے

> اس ہفتہ وار اخبار کے مسائل کے کالم میں فقهی مسائل پر بخشس تھی چھیتی ہیں لیکن ان کا دائرہ خاص وسیع ہوتاہے اور مشت زنی الواطت اور زنا جیے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے چونکہ انسانی زندگی کے یہ ایے گوشے ہیں جن کو شاید اشاروں کنالیں میں مجھنے اور سمھانے کی کوشش اس اختصاصی دور مین بهت مفید مہیں ثابت ہوری ہے۔ اس اخبار کے ادارتی بورڈ سے وابستہ فوزیہ بورا ، جمیل علی اور سعدیہ عرفان اور بریڈ فورڈ اسکول گورننگ بورڈ کے چرمین اگرم خال چیمہ کی متفقہ رائے ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے رہنے کے لئے برطانیہ سب سے اچھی جگہ ہے جہاں ایک رنگا رنگ

والدين ياعزيزو اقارب كى طرف سے دئے جاتے

ماجول میں اسلام کو مجھنے اور اس کے پیغام کو ا کے بڑھانے کے بورے مواقع حاصل ہیں۔ اس وقت اگرچه برطانوی ایشیانی محمونتی میں لرور پتیون اسکالرون ، نوبل انعام یافتگان ۱۰ علی اور فی تعلیم یافت افراد کی تعداد سیاہ فاموں کے مقابلے میں محم نہیں ہے لیکن بے روز گاری کا خوف ان بر منڈلارہا ہے۔ بریڈ فورڈ میں پچیس سال سے محم عمر کے پیچاس فیصد مسلمانوں کے یاس کوئی باصابطرروز گار تهیں ہے۔ اور ایشیائی بے روز گاروں کی کل تعداد تیس فیصد ہے جب کہ یہ شرح سیاہ فاموں میں صرف و فصد ہے۔ ملازمت کی جگہیں اگر نکلتی بھی ہیں تو وہ زیادہ تر

افسوسنا ك حالت مين ہے اور سر كارى ملازمتوں

بهار میں البنة بنگال جسی حالت نہیں ہے

بلكه بهت حدتك بهان مساوات كالحاظ ركها كميا ہے۔ اٹھارہ مہینوں سے اگر ملازمین (بعض محکمہ

کے ا کی شخواہی بند ہیں تو بلا تفریق بند ہیں۔

سر کس نہیں بن ری ہیں سب کے لئے نہیں بن

ری ہیں۔ روز گار کے مواقع نہیں ہی تو کسی کے

لے نہیں ہیں اور کھر میں اندھیرا ہے توسب کے

ہے اور اگر معلمین کی بحالیاں ہورہی ہیں تو

مسلمانوں کی بھی ہوری ہیں وغیرہ اس لئے ترجیج

نیشنل فرنٹ ہے جو کسی حد تک منیمت ہے

لیکن اس عهد و پیمان کے ساتھ کہ ہم کسی کے

بندهوا مزدور نهیں ہیں اور اب بار بار ایک می

بل سے ڈسے جانا بھی نہیں جاہتے۔ اس لتے وہ

میں اس کا تناسب محص % 050 فیصد ہے۔

جزدقتی ہوتی ہیں یا خواتین کے لئے مخصوص کردی جاتی ہیں۔ مسلم نوجوانوں کی بے روز گاری كامسئله سنجيده ذہنوں كے لئے يقينا تشويش كا باعث ہے۔ ایک طقه ان کی معاشی لیتی کے لئے گری ماہیت کو ذمہ دار قرار وکتا ہے اس کے مطابق مسلم خاندانوں کی معاشی حالت کی بہتری کے لئے صروری ہے کہ ان کی عور توں کوروز گار كے مواقع فراہم كئے جائيں تاكہ خاندان كى آمدى

نوجوان برطانوی مسلمانوں کو ایک ایسی عبوری نسل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جے خود اپنے لئے نی قدروں کے سلھنے کے عمل سے كزرنا ہے۔ الحى تك ابل اسلام نے مغرب كو شیطان کے مسکن کی حیثیت دی ہے لیکن جمیل علی کا خیال ہے کہ مذکورہ برطانوی عبوری نسل ہر اس كااطلاق نهيں ہوتاكيونكه جميل جيبے برطانوي

مسلمان ہی مغرب کے نمائندے ہیں۔ اس عبوری نسل نے اپن اقدار کے استحکام کی سمت میں جو کو ششسین کی ہیں ان کا تتبجہ برطانيه ميں پھيلے ہوئے ٣٣ يرائويك مسلم سكنڈرى اسكولوں كاجال بے جس كے لئے خود آگاه مسلم سیاستدانون کو برطانوی ارباب اقتدار کے سامنے سنہ سر ہونارا جو برطانوی شیکس دہندگان کے بحروے یر اجنبی نظریات کو اپنے وطن میں پندنے کی اجازت دے کر اسلامی نظام کے زیر سایہ لڑکیوں کی مزعوم حق تلفی کے خیال سے خانف تھا۔ ان اسکولوں میں زیر تعلیم اڑکے اور لڑکیوں کو پہلے اپنی قوم کا فرد بنانا اور پھر ایک

وسيج ترقوم كافرد بنانامقصود ب تاكه سيلے وہ اس خالق سے اپنے رشتے کی شناخت کریں اور اس کے بعد زندگی کے مختلف مراحل میں معاشرے کے افراد کے ساتھ اپنے روابط اور طرز سلوک سے

برطانيه كالعض ابم مسلم شخصيتون ميس مصرى اسکالر ڈاکٹر ذکی بدوی کا نام سب سے سیلے لیا جاسكتا ہے جومسلم كالج كے يرنسيل اور ريجنك یارک مسجد کے سابق امام ہیں۔ روایتی اسلام اور جدید مغربی صنابطے کے درمیان طلبے کو انہوں نے کافی حد تک ہے کیا ہے۔ تاہم سلمان رشدی کی آزادی تقریر کے معاملے میں ان کی حمایت نے جنوبى ايشيائي محمونتي مين ان كى مقبوليت كومتاثر

شیراعظم بریڈ فورڈ کونسل برائے مساجد کے چیر میں۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اتحاد سے سلمان رشدی مخالف ہو کے ایکش کمنٹی برائے اسلامی امور کے دہ بانی بھی ہیں۔ فواد نىدى يمن النسل صحافى نى بى سى در لله سروس ے وابسة رہے ہیں - News و كا خيال انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ اور مسلم پارلیمن کے بانی کلیم صدیقی بیں جنہوں نے اسلام کو مغرب سے لاحق خطرات سے دنیا کو آگاہ کرانے میں نمایاں دول انجام دیاہے۔

(تلخيص وترتيب:س-احمد)

لئے قابل غور پہلویہ بھی ہے کہ بی جے یی کومرکز تک چینے سے رو کا جائے۔ ماضی میں کھ ایسی غلطیاں ہو جلی ہیں جس کی وجہ سے مسلم اکثریتی علاقوں سے بھی تی ہے تی کا اسدوار کامیاب ہوچکاہے۔ اس لئے الیبی حکمت عملی کی صرورت

اس بھرم میں بعلانہ ہوں کہ مسلمان ہر حال میں صفول بين شكاف والن كاعمل مجى تيز تر موتا ان کی حمایت کے لئے مجبور ہے مسلمانوں کے جائے گا اور اس کے لئے تقدس ماب محصیتیں ک خدمات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں اس لئے ہمیں صاحب جبہ و دستار کی عیازانہ جالوں سے مجی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے گویا ملک کا آسده انتخاب بماري سياسي بصيرت كا امتخان ہوگا جس میں اگر ہم ناکام ہوگئے تو یاد رکھنے ہوگ کہ تی ہے اسدوار کو ناکام کیا جاسکے۔ كزرے ہوئے محول كاكوئى بدل نهيں ہوتا۔ جیے جیسے انتخاب کا وقت قریب آئے گاہماری

بعتبه: -آپ كالجمسبى

چالیس ہزار روپے تھی تو پہلے سال ایک ہزار رویے زکوہ ہوئی دوسرے سال ۳۹ ہزار ہر اور تسیرے سال ۳۸ ہزار پر زکوہ لکالنے کے بعد جور فم دُھائی فیصد۔ اسی طرح بتدریج رقم محم ہوتی جائے گ ۔ بہتر میں ہوتا ہے کہ میٹیم کے مال کو کسی تجارت وغیرہ میں لگایا جائے اور اگر ولی اس بر قادر نہ ہو تو کسی الیے امانت دار سخص کے والے کردے جو اسے تجارت میں لگاکر منافع ولی کو دے دے اور یہ صورت بھی ہے کہ ولی

انے کسی اسلامی بینک میں جمع کردے جہاں اس ر جائز منافع کا یا جاسکے ۔ جان تک سائل کے اس خوف کالعلق ہے کہ یتیم کیے لقن کرے گا كه ولى نے اس كے مال يرزكوة لكالى ب توب كوئى الیی بات نہیں ہے جو خلاف حقیقت ہو کیونکہ یہ بات این جگہ مسلم ہے کہ دل یواس مال کی ذکوۃ نکالنی واجب تھی اور تاخیر کی صورت میں وہ

#### پاکستان کی نام نہاد حقوق نسواں تنظیموں کے ارستادات

## وناسط المتعالق والمراب والمين والمين والميان

حقوق انسانی اور حقوق نسوال کی برغم خود محافظاور عورتوں کو عملا پبلک برابرٹی بنانے کے دري استحصال ببند اسلام مخالف مغربي طاقتول کی برداخته خواتین سطیمیں تو سر گرم عمل ہیں ہی اسلامی جمهوریه پاکستان بھی ان کی دست بردھ بجا ہوا تہیں ہے

- يه تطيمس بهمه كير اسلام مخالف تحریک چھیڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ انہیں بوں تو ہر تصحیک اور ذلت گوارا ہے لیکن اس سے محفوظ و مامون رہنے کے اسلام کے مقرر کردہ اصول کو انہوں نے ہر قیمت پر طوق غلامی گردائے رہنے کی قسم کھار تھی ہے۔ اس کاعملی مظاہرہ چھلے دنوں لاہور کے حمیرا آرٹ سنر گارڈنس میں خواتین کی طاقت و اختیار کے استعارے کے طور پر فضا میں عبارے اڑانے کی رسم اسكولي طلباء وطالبات ادر ادهير عمر خواتين کے جوشلے اجتماعی نغے کے درمیان ایک ہزار" بدار ذہن " عور تول کے اجتماع کا اقتتاح تھا جس میں ، ۱۹۰ ء کے مارشل لا مخالف خیالات کی ترویج میں آگے رہنے والی نگست سعید خال ، آرنش كالج لاجورك يرنسيل اور نظام شكن بجو ير مشتل مزاحيه ذرامول كى كردار سليمه باشى حقوق نسوال برب عنان بولنے والی "نیوز آن فرائڈے "كى نوجوان الدير منهامسرور السني آرنسك اور دو بچول کی مال ثمینه احمد اور اسٹنج پر اپنے رقص سے اسلام کاری کامن چڑانے والیطاہرہ مزار علی

جسی خوا تن شامل تھیں جنہوں نے Gatt سے لے کر ماحولیات اور حقوق نسوال کے موصنوعات يربحث ومباحثة بين بجراور حصه ليار خواتین کے اس اجتماع نے اس عام تصور کی

لئے ہمہ وقتی قانونی سیل چلانے والی پاکستانی فمین برائے حقوق انسانی کی چرمن اسماء جانگیر کا نام سر فہرست ہے جن پر چھلے دنوں ارتداد کے الزام میں ماخوذ چودہ سالہ سلامت مسج



تردید کردی ہے کہ پاکستانی خواتین محص ایک بے چرہ و بے آواز وجود بن کر رہ کئی بس کہ چابک وسنگ ذنی اور بردے میں مقیدر بہنا ان کا مقدر بن چکا ہے۔ ان کی حمایت میں وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے عورتوں کے ساتھ استیازی سلوک کے حامی قوانین کی تعین مقرر کے لئے ایک تحقیقاتی محمین مقرر کیاہے۔ سر کاری اور تحی سیکٹر کے ملازمتوں میں عورتوں کے لئے بالترتيب دس اوريائج فيصدك تحفظ كافيصله مجی اس حایت کی ایک کڑی ہے۔

کے کیس کی کامیاب پروی کی یاداش میں حلہ ہوا تھا۔ یہ وہی اسماء حبانگیر ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں ڈلوا دیا تھا اور اسماءنے ان کے خلاف جیلانی کی طرف سے اپیل دائر کی تھی۔ وہ یاکستان میں اسلام کاری کے عمل کو وہاں کے حکمرانوں کے عدم تحفظ کا اظہار اور شریعت کے نام ہر سیاسی کھیل قرار دیتی ہیں جس کے تحت اسلام کا غلغلہ بلند کرکے عوام کو لوٹا اور دبانا جارباہے۔ بے نظیر حکومت کے تئس ان کا تاثریہ ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف سخت قدم

"انتها پندانه "عناصر اور شرعی قوانین سے لوہا لینے کے ضمن میں اقلیتوں اور خواتین کے

ہیں۔ مذہبی انتہا پیندی کا قلع قمع کرنے میں عوامی تعاون کے لئے وہ ہندوستان کی طرف برامید نگاہوں سے دیکھری ہیں۔

راح شری داس گپتاکی رپورٹ کا تجزیه

جزل صنیاء الحق کے زمانے میں وفاقی کونسل کے ممبر ڈاکٹر اسرار احمد کی تمام ملازمت پیشہ خواتین کو سبکدوش کردے جانے اور بنگامی حالات کے علادہ عموما کھر کی جیار دبواری سے نكلنے ير يابندي عائد كرنے كى تجويز كو خاص طور بر حقوق نسوال کی علمبر داروں نے بدف تقد بنا با ہے کیونکہ وہ مجھتی ہیں کہ عورتوں کو عام زندگی کے دھارے سے کاٹنے کے اسی رجمان نے ١٩٨٢ء مين ياكستاني خواتين كھلاڑيوں كو ايشيائي الهلول میں شرکت سے محوم کماتھا۔

ان کا کہنا ہے کہ زنا سے متعلق جدود کا شرعی قانون خواتین کی ذاتی آزادی یر ڈاکہ ہے اوراسی احساس کے تحت کراچی میں ویمنز ایکش فورم کا قیام عمل میں آیا جس کی شاخس دیگر بڑے شہرول میں بھی ہیں۔ اس تظیم نے جس کے سر مارشل لاکی مخالفت میں پہلی بار اٹھ فھڑے ہونے کاسمرا بھی ہے شہادت کے قانون اور بسر صنیاء الحق کی اور اسلام کاری کی مہم کے خلاف ۸۲ - ۱۹۸۳ ء میں احتجاجی مظاہرے کئے تھے اور پوسٹر بھی لگائے تھے۔ انقلاب بیندوں کا خیال ہے کہ حقوق نسوال کے دفاع میں آواز

بلند کرنے والوں کی سرکونی کی کوششوں اور بولیس کی بے رحمانہ کارروائیاں دیمنزایکش فورم جسی دیکر ذیلی تظیموں کے جا بجا وجود میں آنے کاسبب بنس۔ انہیں اس پر افسوس بھی ہے کہ اگرچہ ١٩٨٥ء میں جزل صنیاء الحق کے مارشل لا کا خاتمہ ہوگیا لیکن عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے روادار شرعی قوانین آج بھی ابنی جگہ یر باقی ہیں۔مثلا عور توں کوروز گار کے موقع سب سے بعد میں دیا جاتا اور انہیں برطرف سب سے پہلے کیا جاتا ہے یا ایک ہی نوعیت کے کام کے لئے مرد اور عورت کی اجرت میں تمن گنا فرق ہے۔ یاروزانہ چے عور تس دوران ولادت دم توڑ دی بس ( چاہے دفتروں ، کھیتوں ، کارخانوں ، المول ، گوداموں اور دیگر شعبہ بائے حیات میں دوران عمل لوميه اتحاره بيس افراد روز بلاك

بوجاتے بول)۔ انسانیت کی محواری کا دم بھرنے کی آڑیں ويمنز ايكش فورم ياكستاني عورتوں كو ، زنا سے متعلق شرعي حدود مجريه ١٩٤٩ء قانون شهادت مجريه ۱۹۸۳ - قانون ارتداد مجريه ۱۹۸۷ - اور قانون قصاص ودیت کے خلاف میدان میں اتر آنے کے لئے تیار کردہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ عصمت دری کے مقدمات میں جوتوں کے با في صلاير

## وكيهنايه بم كرية فوج امراه جزل كرام كياكرامات وكها تزاب

ذريعه اسلامي انقلاب كي كوسشس كي جاحكي موجن

میں کھی کا کورٹ مارشل کیا جانا ہو اور سندھ

بالخصوص كراجي لاشول كے شهريس تبديل موتا

جاربا مو ،جنرل کرامت کی ذمه داری سبت زیاده

اٹھانے میں مصلحت پندی سے کام لے رسی

ہے جب کہ بے نظیر بھٹو تمام خطرات ہے آگاہ

ليفتنث جزل جهانكير كرامت باكستاني فوج کے نے سربراہ ہیں۔ انہیں جنرل عبدالوحید کے بعدچیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیاہے۔ براینے عمدے کا جارج ۱۲ جنوری سے سنبھالس کے۔ ان کی تقرری میں صابطے پر عمل کیا گیااور جونکہ یہ سب سے سینتر ہیں اس لئے انہیں بہ عبدہ دیا گیا۔ جالانکہ اس سے قبل بارہا قواعد و صوابط کی صریح خلاف درزی کرکے نیجے سے لاکر چیف آف آرمی اساف بنائے گئے۔ ان میں سب سے نمایاں کیس جنرل صنیاءالحق کا تھا جنہیں ہٹھ جنرلوں کو نظرانداز کرکے سربراہ بنایا گیاتھا۔

پاکستان میں فوج کے ہاتھ میں زبردست حکومتی طاقت ہوتی ہے۔ وہی شخص حکومت ر زیادہ دنوں تک فائز رہ سکتا ہے جس کو فوج کا اعتماد حاصل ہو جس نے اس اعتماد کو تھیں بہنچائی اقتدار سے باتھ دھونا بڑا۔ اس کی کئی مثالس دی جاسکتی بس فیلڈ مارشل الوب خان، جنرل یحی خال اور جنرل صنیاء الحق نے حکومت

پیشہ ور فوجی ہیں اسیاست سے دور رہنے والے ہیں، ملک کاسب سے بڑا فوجی اعزاز بھی حاصل کرچکے ہیں ،سرد جنگ کے بعد ایک قابل ذکر رول بھی انجام دیا ہے ، افغانستان میں بھی ان کی اہم خدمات ہیں۔ انہوں نے صرب مومن کے تصور کو عملی جامہ بہنانے میں اہم رول ادا کساہے۔ اور

فوج میں ان کی زبر دست مقبولیت ہے لیکن نچر

بھی ایسے حالات میں جب کہ کچھ فوجی جزلوں کے

بھی کی۔ مجموعی طور پر پاکستان کی تخلیق سے لے کراب تک پاکستان میں پچیس سال تک فوجی طومت ری ۔ روایت یہ جھی ہے کہ اگر فوجی سربراها بي عهد عين توسيج چاہے تواكي سال کی توسیع بھی مل جاتی ہے۔ جنرل وجید نے صدر لغاری اور بے نظیر کی توسیح ملازمت کی پیشکش کو مسترد کرکے جنرل کرامت کی راہ بموار کی۔ کھا جاتاہے کہ وہ خود ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ جزل کرامت کی تقرری ان کے لئے کانٹوں كا تاج مجى ثابت موسكتى ہے۔ حالانكه وہ ايك



بڑھ جاتی ہے۔ درس اشامغل دور کے ایک ۲۰۰۰

ساله قديم كهندر نما قلعه بين اسلامي انقلاب كي كوشش كے جرم ميں چار فوجي افسرول كے خلاف عدالتی کاروائی شروع ہوگئی ہے۔ ان

جاروں میں ایک میج جنرل بھی نے۔ ان لوگوں کو کرفتار کے بعد سے می اٹاک قلعہ میں نظر بندر کھا گیا ہے۔ کورٹ مارشل ہیں اگر ان فوجی افسروں کو قصور وار یا یا گیا تو ان کے لئے موت کی سزا سائی جاسکتی ہے۔

الیامحسوس ہوتاہے کہ بے نظیر بھٹو کے لئے يدزياده معاون ثابت موسكة بس وريد يهل كى ماتند مچر صنوابط کی خلاف درزی کرکے سے سے کسی کو لایا جاسکتا تھا۔ لیکن کیا یہ بے نظیر کی توقعات ہے بورے اتری کے ااور یا کستان کو لاحق بحران ے اے نکالے میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔ یہ تو آنے والاوقت می بتائے گا۔ اس میں کوئی شک نهیں کہ وہ ایک باصلاحیت اور وفادار فوجی افسر بیں اور انہیں اہم کاموں کا تجربہ بھی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کشمیرے متعلق معاملات اور فوج میں رورش پارہے اسلامی ذہن کے فوجیوں ے وہ کیے نمٹے ہیں۔

١١ تا ١٣ جنوري ١٩٩١ء

### دومتضاد طاقتیں روس کواپئی گرفت میں جکٹر لینے کے دریے

## بالوهر وسنول كاتساط بوجائ كالاستول كا

كزشة دنول بونے والے روسى انتخابات نے اوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ یہ سوال اب ہرذہن میں کونج رہا ہے کہ کیا روس ایک بار پھر محمونسٹوں کے زیر افتدار آجائے گا یا ولاد يمير زرونوسکی جیسے فاشزم کے علمبرداراس بر حکمرانی كرس كے ـ انتخابات ميں كيونسك يارئي سب ے برسی جاعت کی شکل میں اجری ہے۔اے سے زیادہ فیصد دوٹ ملے اور اس طرح دہ ٥٥٠ ركني بإرليامن بين ١٥٨ سيول كي حقدار



قرار پائی۔ زیرونوسکی کی انتہالسند کاشنٹ یارٹی کو تسيرے نمبريه سيسي ادر موجوده وزيراعظم كى پارٹی کو هه سنیس ملی ہیں۔بقیہ سنیس یا تو آزاد امیدداروں نے یا دوسری چوٹی جاعتوں نے

یه نهیں کما جاسکتا که روسی یارلیامنٹ میں محمونسٹوں اور انتہا پند قوم پرستوں کے عروج سے روس دو بارہ محموزم یا فاشزم کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ پارلیامنٹ کے پاس اختیارات بت مح ہیں۔ سارے اہم اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں :اس لئے روس کے مستقبل کی تعجیج پیش گوئی آئندہ جون کے صدارتی انتخابات کے تنائج کے بعد سی کی جاسکے گی ۔ مغرب اصلاحات کے باو جودروس کی توقع سے محمدد کر رہاتھا۔ ممکن ہے محمونسٹوں اور فسطائی طاقتوں کے عروج کوروکنے کے لئے وہ زیادہ کھل کر اور بغیر لیت و لعل کے بلتسن اور دوسرے مغرب نواز جمہوریت پیندوں کی مدد کریں تاکہ جون کے صدارتی انتخاب میں کوئی مغرب نواز ہی کامیاب ہو۔ بورس یکتس ،جن پر دو بارہ دل کا دورہ بڑچکا ہے ، حال می میں دوماہ آرام کے بعد مفس لوٹے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے وہ معاشی اصلاحات کی یالیسی بر گامزن رہیں گے۔ انہوں نے بون کے صدارتی انتخاب میں حصد لینے کے بارے میں کماکہ وہ آخری فیصلہ فروری میں لس کے ۔ اگر وہ انتخاب میں حصہ نہیں لیتے تو پھر مغرب نوازوں کے امیدوار موجودہ وزیراعظم چر نومردین ہوں گے۔

محميونسك اكربرسراقتدار المجي جائيس توشايد اب گور باجوف سے سیلے والا محمونسٹ نظام نہ



زلوگانوف

قائم کریائیں۔ اس طرح زیرنوسکی کے لئے وہ کھ

كرنامشكل بهو گاجو ده اكثر غير ذمه دارانه اندازييس

كرتے رہنے بس ليكن ان دونوں طاقتوں كى حاليہ

كامياني كونظرانداز بهي نهيل كيا جاسكتا ـ غالباسي

وجہ ہے کہ روسی وزیراعظم نے نئ کابین میں

محمونسٹوں کو جگہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس

پیشکش کو محمونسٹ یارٹی نے قبول کرنے کے

لے معاشی پالیسی میں زبردست تبدیلی کا مطالب

کیا ہے جو ظاہر ہے قبول نہیں کیا جانے گا۔

دوسری طرف زیرونوسکی نے این پارٹی کے لئے

كابدندين تين سيول كامطالبه كياب جوشايد

قبول نہیں کیا جائے۔ دراصل سیکس، حماقت

اور غیر ذمہ داری کے لئے مشہور زیرونوسکی سے

کوئی بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔مزید برآل

کمیونسٹوں اور زیرونوسکی کے درمیان سیلے ہی

کو شاید حکومت اختیار کرلے تاکہ اسدہ جون کے انتخاب میں وہ یہ کمہ سکیں کہ مغرب نوازی نے انہیں غریبوں کی طرف سے اندھا اور مبرا نمیں

روسی انتخابات کے تنائج نوآزاد شدہ اور مسلم بالثك رياستول كے لئے خطرناك نميں تو

اختلافات شروع ہوکئے ہیں جس کا فائدہ آئندہ صدارتی انتخاب میں بورس میلتسن کو پہننے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روس معاشی و جمہوری اصلاحات کی پالیسی پر بعض معمولی تبدیلیوں کے ساتھ گامزن رہے گا۔ کیونکہ دستور کو بدلنے کے لئے دو تھائی اکثریت کی ضرورت ہے جو محمونسٹوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی حالیہ کامیابی کے پیش نظر سوشل سکورٹی سے متعلق ان کی پالیسی کے بعض اجزاء

بورس يلتس

تشويشناك صرور بس محمونسك اور نعينلسك زيرونوسكي دونول بي قديم و عظيم سوويت يونين کے ازسرنو احیاء کی باتیں کرتے ہیں۔ دونوں توسیع پہندی کے حق میں بس اور اس صمن میں ان کے خیالات خصوصا مسلم ریاستوں کے لئے ریشان کن ہیں۔ اگرچہ توسیج پسند طاقتوں کے لئے چاہے دہ محمونسٹ ہوں یا فاشسٹ، موجودہ عالمی صورت حال میں ان کے لئے آزاد روسی ریاستوں کو سرپنا مشکل ہو گا لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ان کے لئے دشواریاں بڑھ جائس گی۔ برکیف بت کھ جون کے صدارتی انتخاب کے تنائج ر مخصر ہے اور صحیح صورت حال اس کے بعدی ابھر کر سامنے آئے گی۔ ایک بات برحال کھی جاسکتی ہے کہ سابق سوویت یوننن اورسابق سوويت بلاك ميس محموزم كامرشه للهي والے غلط ثابت ہوئے ہیں کیونکہ بولینڈے لے كر روس تك اكثر مقامات ير شكست خورده محمونسف دوبارہ امر رہے ہیں اگرچ بدلے ہوتے حالات میں اب بہلے جسیا مبنی اور آمرانہ نظام قائم كرنا ان كے لئے مشكل ہے۔ اگر كميونسك اقتدار مين مجى جائين تو بعض تبدیلیوں کے ساتھ انہیں کھلی ارکیٹ کی یالیسی ی یر گامزن رہنا ہوے گاجس کا صاف مطلب ہے کہ دہ مغرب سے تصادم کے بجائے تعاون كراه برچلت رہے پر مجبور ہوں گے۔

## چیچنیا کادوسرابراشهربهی کهندربنگیا

١١ دسمبر كو سينكرول چيجن مجابدين لے اجانك كذرمز برحمله كيا اور وبال موجود روسول كوقيدي بناليا يشرير قبضه كالمقصديه جتانا تهاكه روسی دعوؤں کے برعکس چیجنیا پریہ توان کا قبضہ مصنبوط ہے اور یہ می مجاہدین کی محر اوق ہے۔ دوسرا برا مقصديه تهاكه بيجن حريت پيندروس کے ذریعے کرائے جانے والے ١١ دسمبر کے انخاب كو محمو كهلاثابت كرناچاجة تقصه مجابدين ی کوشش کے برعکس انتخاب کا ڈرامدرچا گیا اور جسیاک اس مسم کے انتخابات میں ہوتا ہے روی حمایت یافته لیدر بھاری اکر یت سے جیت كيا ـ يه الك بات مب كه في الواقع بهاري اکٹریت نے دوٹ دینے کے بجائے اس الیکش وراے كا بائيكاك كيا بور

گذرمز رہ چین عابدین کے قصفے کے بعد روی فوج نے اس کا محاصرہ کرلیا اور تقریبا ایک مفتے کی شدید جنگ کے بعد اس رقبضہ کرلیا۔ این محم تعداد اور ہتھیاروں کی مجی کی وجہ سے دراصل مجاہدین خود می شہر چھوڑ کر چلے کئے۔ ہفتے بھر کی اس لڑانی میں بوراشر کھنڈر بن گیا۔شرک تین

تهائی عمارتیں یا توزمین بوس ہو کئی ہیں یا انہیں زردست نقصان مینیا ہے ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمن سوسے زائد عام شری اس جنگ میں کام آگئے ۔ خود روسی مڈیا اس المھے کے لئے روسی فوج کی دیے لفظوں میں تنقید کر رہا

اور دوسری خیراتی ایجنسیوں کے مطابق گذرمز میں جان و مال کی زبردست تباہی ہوئی ہے اور جو لوگ دہاں زندہ بچے ہیں ، وہ انتنائی کسمرسی کی زندگی بسر کر رہے اور فوری امداد کی انہیں سخت صرورت ہے۔ مرروی فوج ان ایجنسوں کے



ہے۔ بعض دوسرے غیر جانبدار مبصر ین کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے اپنے بعض جوانوں کی موت کا بدلہ عام شریوں کے قبل عام کے ذریعہ لیاہے۔روی ریڈ کراس اور انٹر نیشنل ریڈ کراس

ور کروں کو گذر مزیس داخل سیس ہونے دے

ری ہے۔ روسی ملٹریا برملا الزام لگارہا ہے کہ فوج کھ چھپانے کی کوشش کررہی ہے غالبا بلاک ہونے والے عام شہرایوں کی صحیح تعداد جو

سينكرول ميں ہے اور جن ميں سے اكثر مجابدين کے شہر چھور کر چلے جانے کے بعدروسیوں ک گولی كانشانها

بلاشب بت سے شری شرکا محاصرہ مکل ہونے سے قبل کروزنی اور دوسرے مقابات ہے یلے گئے تھے جن کی رصاکار ایجنسوں نے مقدور بحريدد بمي کي ليکن پھر بھي مزاروں لوگ اس جنگ میں کھر کر رہ گئے تھے جن میں سینکڑوں کام آکتے اور ہزاروں نے کسی طرح تنہ خانوں میں چھپ کر بھوکے پیاسے رہ کر جان بھائی ۔ روی فوج کے کانڈر جزل شکر کو کا محنا ہے کہ ٢٦٤ شهريول كي لاشني برآمد كي كني بين ليكن غير جانبدار مصرین اور روسی میڈیا کا محنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد محمیں زیادہ ہے۔ شمر کے ميتر بھى مرنے والول كى تعداد اس سے تحميل زيادہ بتاتے ہیں ۔ ایک روس کے حامی افسر مولاعثائف كالحناب كراكب بزار افرادزخي ہوتے ہیں اور ایک تمانی سے زائد شمر تباہ ہوگیا ہے۔ مر دوسروں کا کمناہے کہ تبای اس سے کمیں بڑے پیمانے رپہونی ہے۔

روسی ریڈ کراس کے مطابق روسوں کے محاصرہ سے قبل دی بزارے زائد افراد بھاگ كردوسرے شرول ميں بناه لے مكے تھے۔ مكر پھر مھی ہزاروں دہاں موجود رہے۔ شہر کے سخت محاصرے اور وہال کسی کو مذجانے دینے کے ردی قصلے نے خودروسوں کو اس شے میں بسلا كرديا ب كدردى فوج في دانسة غمريون كاقتل عام كيا ہے۔ كيونكه انهيں اپنے بعض كامريدوں کے مرنے کا بدلہ لمناتھا۔ ایسی کوئی اطلاع نہیں لی بے کہ کتنے مجابدین اس جنگ میں شہید ہوئے ليكن ايك روى افسرف اعتراف كياكه ،، روی فوجی آزادی پسندول کی گولیوں کا نشانه بن کتے ۔ اس جنگ سے کم از کم ایک بات واضح ہو گئی کہ چیجنیا برروسی قبضہ برائے نام ہے اور امن محميل دور دور تك دكفائي نهيل وسنا . دوسری بات یه که روی کسی بھی قیمت بر، يمال تك كه جيمانه حربه اختيار كركے اور دوسرے غیر انسانی طریقوں سے بھی وہ چینیا کے آزادی پینرول کو کیلنا چاہتے ہیں جس میں

سردست وہ کامیاب نہیں ہیں۔

### هم نے مسلمانوں کو کافرسیاسی قیادت سے نکال کر

# مهام سیاسی فتیارت کے نتی جمع کرنے کی کوش کی ہے

برادران كرامي اور دحتران ملت

بندوستان اس وقت حيرت انكز تبديليول کی زد میں ہے۔ سیاسی اٹھل پھل اور نے نے سیاسی نظریات کے عروج نے گذشتہ چند سالوں یں سای دنیاک کایا بلٹ دی ہے۔ قوی سطح کی يارشيال سكرتى جارى بس اور خالص فرقه وارانه يا ذات یات کی سیاست نے ملک کی سیاسی شہ رگ براینے پنج سخت کرنے شروع کردئے ہیں ۔ تحمیں نیجی ذات والوں کی حکومت ہے تو تحمیں علاقائي پارشوں كا غلب الحمين فاشت نظريات نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی ہے تو تحمیں سل برست برہمن اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کی جدوجديس مصروف ہے۔ البنة بے جارہ مسلمان محیں کنارے محرارہ گیاہے۔اے افسوس ہے کہ اس کے ہاتھ وعدوں کی ٹوکری اور تالیوں کی آواز کے علاوہ کھی بھی نہ آیا۔ ایسا بھی نہیں کہ گذشته نصف صدى مين ده سياسي جدو جد سے دور رہاہو۔ اس نے ہریارٹی میں قسمت آزمائی کی . لبعی کانگریس کا حاشیہ بردار بنا تو تبھی ایوزیش کی دوسری چھوٹی بڑی پارٹیوں رہ اپنا سب کھھ کھاور کردیا لیکن اس کی مرکوشش نے کھ دینے کے بجائے اس سے اس کاسب کھ چھن لیا۔ یہ ہے وہ سیای صورت حال جس سے آج بردردمندمسلمان بريشان ب

حيرت ہوتى ہے كہ مندوستان ميں دين كاعلم عام ہونے اور علمائے کرام کی اتنی بڑی تعداد کے بادجود آخر یہ کیے ممکن ہوا کہ خدا کے آخری رسول کی است کی سیاسی قیادت ظالمول کے والے کردی کئ ہو۔ اور اس فاش علطی کو مسلمانوں کی حمیت ایمانی نے برداشت کرلیا ہو۔ کتے جری بس وہ لوگ جو دین اور شریعت کا علم رکھنے کے باو بود مسلمانوں کو کسی کافرسیاس قائد كا تابع بنانے كى كوششوں ميں آج مجى سرگردال بین کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ است مسلر كاكام اس بلك كوروحاني اورسياس قيادت دینا ہے کہ ان کے یاس فدا کا آخری پیغام آج می موجود ہے اور اس پیغام کی موجودگی میں کسی مخص ، یارٹی یا سیاس نظریے کی اتباع سیں

گذشت نصف صدی ہے اس قم کی ساس قیادت قبول کر اینے کا تیجہ یہ ہے کہ آج میں كرورك امت مسلمه اينا الميازي وصف محوطي ہے۔ اے یہ نہیں معلوم کہ دہ اس ملک میں زندہ كيوں بـ اس كے لئے كرنے كا كام كيا ب اور کیانیں۔ یہ بات اب اس کے خیال می فم ی آتی ہے کہ اس براس ملک میں انصاف کے قیام ك ذمه دارى دال كى بيد ادريك طالات خواه كتن ى خراب كيول يد جول الله كى مدد اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حكمت عملى كے ذريع

ہم نے بہت غور کیا کہ موجودہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کوایک سیاسی قوت میں تبریل کرنے کے لئے اس نظام کے اندر موجود سولتوں کاسمارالیاجائے۔لیکن ہم گمرے عورو فكر كے بعد اس تتبح ير سينے كه اس ملك كے سیاسی نظام میں جب تک بعض موثر تبدیلیاں نہ ك جائيي مسلمانوں كوسياسي انصاف ملنے كاتصور عبث ہے۔ ہم اس رویے کو بھی شکت خوردہ رویے کی پیداوار گردائے ہیں جو بیس کروڑ کی زبردست عددي قوت كو لهجى ايك مفاد برست سیاسی پارٹی تو کہی دوسری مفاد برست سیاسی یارٹی کی جھول میں ڈالنے کو سیاسی حکمت عملی کا



بی کے عالمیں او چھتا ہے بانے وہ کیا کرے ؟۔

اس ملک میں کسی محلی مسلم سیاس تبدیلی کے لئے

رائے بند کردے گئے ہی۔ الیکن کا نظام کھاس

مرح رتب دیا گیاہے کہ مستقبل قریب توکیا

قیامت تک مجی موجودہ نظام الیکش کے ذریعے

كسى مسلم سياسى قوت كے احياء كا امكان مفقود

ہے۔ پیاس سال ک سائی غلای کو قاتم دھنے کے

لے سارے قانونی حیلے موجود من راب بھلا

مسلمان کرے تو کیا کرے ؟ یہ حقیقت مسلمانوں

کو کون بتائے کہ اسلام کردے جو قانون انصاف

كا احترام يذكر اس قانون كا احترام سيس كيا

جاسكتا ـ بمس يه حقيت بحى يادر هن چاہے ك

دنیا میں بڑے بڑے ظالموں نے قانون بی کا

سمارالیا ہے اور بڑے بڑے مظالم قوانین بی کے

سارے انجام یاتے ہیں۔ خود اس ملک من

كاقانون اس فبيل كى سترين مثال ب- فرعون كا

بن اسرائیل کے نونمالوں کافٹل اور عرب کے

جالی معاشرے میں معصوم بچیوں کو زندہ در کور

کرنے کی رسم مجی دقت کے معاشرے میں قانون

كادرجدر لمن عي لهذا كسي جيز كو محص قانون بن

جانے ے اے احترام حاصل نہیں ہوسکتا۔

نے طرز فکر کی صنرورت: اے اس ملک کی قیادت کا کام اپنے ذمہ لے لینا چاہئے ۔ کیکن افسوس چند معمولی مراعات اور زندگی جینے کے جھوٹے وعدوں کے طفیل سر کار ودربارے تعلق رکھنے والے علماءنے خذا کے آخری رسول کی امت کو مگرده سیاسی جادو کرول کے پاس رہن رکھ دیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ اسلامی علامتی کے بعد دیگرے تباہ کی جاری ہیں ۔ بابری مسجد کی تباہی کے بعد چرار شریف کا داقعہ پیش آیا لیکن کمزور و بے بس امت میں موثر احتجاج كاكس بل بھي نہيں۔ طرہ په كه يونيفارم سول کوڈکی دھمکی ہے اور بعض ریاستوں نے اس کوعملانافذ کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ عام ہندوستانی مسلمان سخت شکست خوردگی اور بے

ساسی غلای سے آزاد کرانے کے لئے اٹھی ہے ، وہ یہ جاہتی ہے کہ مسلمان این سحیح قوت کا اندازہ کریں اور جن لوگوں نے مصنوعی طور بر مسلمانوں کو اقلیت باور کرانے کی کوششش کی ہے ان کی ساز شوں سے ہر لحد باخبر رہیں۔ آپ کو یہ جان کرکے خوشی ہوگی کہ ملی پارلیامنٹ کی سیاسی امور کی حمیی نے بڑے پیمانے بر مشوروں کی روشنی میں سیاسی بل کا ایک مسورہ تیار کرلیا ہے جے اب بحث کے لئے عقریب ملی یادلیامن کے پٹن اجلاس میں پیش کیا جانے والا ہے ۔ مذکورہ بل دراصل اس حقیقت سے یردہ اٹھاتا ہے کہ اس ملک میں امت کو اتھی اس كاسياسي حق ملنا باقى بـ درا غور ليحة ؛ الحاسى كرور آبادي والے اس ملك بين مسلمانوں كى تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی بیس

کھی ترکیب رہایت عیاری سے عمل ہورہا ہو، پننه اجلاس کے لئے دعوت نامه کامتن بھلا اس نظام بیں مسلمانوں کا کوئی سیاسی مستقبل کیوں کر ہوسکتاہے ؟۔ القوم ابنا تعاون دینے سے الکار کردیا تو ساری سیاسی تکرم بازی کے بادجود اس کا سورج اس صوبے میں غروب ہوگیا۔ اب ضرورت ہے کہ

ہم سیاسی شعور کے اصل مرطے پر توجہ کریں ،

ا مک قدم اور برهائیں اور حکمرانی کا کام کسی اور

کے سرد کرنے کے بجائے اس یر بذات خود

قصنه كرنس يقينايه مشكل كام ب ليكن نامكن

نہیں۔اسی عمل میں آپ کامستقبل محفوظہ۔

ملی پارلیامن امت مسلمه کومشر کنن کی

اور خوداس ملک کا بھی۔

پٹنہ اجلاس میں سیاسی بل کی پیشی کی وجہ سے اس كى اہمنيت تاريخي اور اسٹرينجك ہو كتي ہے۔ الله کی نصرت کے سمارے ہم نے ایک انقلافی فکر کو عام کرنے اور مسلمانوں کو کافر سیاسی قیادت سے نکال کر مسلم سیاسی قیادت کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بذات خود اتنا بڑا انقلائی قدم ہے کہ اس سے آنے والے دنوں میں سیاسی غلامی کی زنجیرس کٹ سكتى بس ـ اس اجلاس كى كاميانى كے لئے اور مسلمانوں میں اس شعور کو عام کرنے کے لئے آپ سے جو کھ بن بڑے ضرور لیجئے۔ آپ کا مال اور آپ کی جان الله کی امانت ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و تفوق کے لئے جو کوشش بھی کی جانے اس میں آپ کی حتی اللمکان شرکت اور انتهائی درج کا تعاون لازی ہے۔ کہیں ایسانہ ہوکہ آپ کی بے دلی اور سست روی اس انقلابی مش کی ناکامی کا سبب بن جائے۔ کہ اگر ایسا ہوا تو ایک طویل مت تک اس کام کواس ملک میں انجام دینے کا کسی میں وصله نه ہوگا۔

یادر کھنے: آپ تاریخ کے انتہائی نازک مور یر اس سرزمن بر موجود ہیں۔ تاریخ ایک نیارخ لینے والی ہے اور امت کے بعض موالوں اور فدائن اسلام کے ایک قابل ذکر کروہ نے اس مك مين اسلام كے روشن مستقبل كے لئے اپنا س کھ قربان کردینے کا شبہ کرلیا ہے۔ دہ اس راهين كيودور چل مجى عكم بين لي پادليامنكى انقلالی دعوت اور اس ملک کو البی بدایت میں رنگنے کا عزم اب ہم میں سے ستوں ير منكشف ہوچکا ہے۔ تاریخ کے اس نازک کچ على بر مسلمان بر لازم ہے کہ وہ اس انقلابی مش کواینے خون کا آخری قطرہ تک میا کرے ۔ اللہ تعالی ہمیںا ہے دین کے غلب کی داہ میں سب کھ قربان كرنے كى توفق عطاكرے اور اس عمل كو اين بار گاہیں قبولیت عطافرمائے۔

این علاقے میں دردمند مسلمانوں کے جلے معقد لیجنے اور پٹر اجلاس کے لئے ان خطوط پر مفارشات ترتب دیجے۔ برقریے ادر برعلاقے ے وصلہ مند مسلم بھائی بہنوں کے قافلے رتب دیجے ۔ جو اس اجلاس میں شرکت كرسكس \_ اين آمد كى بيشك اطلاع سے مركزى اور صوبائي دفتر كوبيك وقت مطلع ليحبة ـ پلنه مين متعسد تاریخول میں آپ کی تشریف آوری کاہم خرمقدم كرتے بي-

آپ کا بھائی راشدشاذ

حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں دین کاعلم عام ہونے اور علمائے کرام کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود آحریہ کیے ممکن ہوا کہ خدا کے آخری رسول کی امت کی سیاسی قیادت ظالموں کے حوالے کردی گئی۔ اور اس فاش غلطی کو مسلمانوں کی حمیت ایمانی نے برداشت کرلیا ہو

نام ذنا ہے۔ ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ اس ملک کی كى بى ساى يادىكوسلمانوں كے متلے کوئی دلچی سی ہے۔ پیاں سال تک برہمن جبکداب تک پارلیاسٹ کے اندر مسلمانوں ک کانگریں کے ضمرے نے رہنے کے بعد اب اگر مسلمان دلتوں اور چھڑی ذاتوں کے ذریعہ استعمال ہونے لکس تو اس سے ساسی غلای کا اندهمرا مح نميں ہوتا۔ ضرورت ہے كہ ہم اين اصل قوت كالمحيج اندازه كرس - آخر آب اس حقیت ے بے خبر کیوں میں کہ نی دیلی میں کوئی بھی عکومت آپ کے قیطے کے بغیر نہیں ن سکتی۔ یہ حکمران خواہ دیلی کی کری پر براجان ہوں یا ریاستی ان کی تحویل میں اکتی ہوں دراصل یہ ہمارے معصوم سادہ لوح دو ٹول کا ی تتجے کے جب آپ نے کانکریں کومن حیث

اختیار کیا جائے توہم نشستوں کی یارلیامنٹ یں مسلمانوں کو ۱۱۹ سسستی ملی چاہے تھی۔ زیادہ سے زیادہ احداد ۲۸ ری ہے۔ یہ بی ایک استثنائی تعداد ہے جو ، ١٩٠١ م کے الیکش میں ديلهن كومل اب بعلاجس امت كومخلف ساي پارٹیوں میں بٹنے کے بعد بھی اس کی تعداد کے مطابق نمائدگی دل سکے تواس کے سیای حقوق ک بات کیے سوچی جاسکتی ہے۔ جو نظام نیچے سے او پر تک د جل و فریب پر قائم مو ، جبال دانسة طور ر مسلمانوں کی عددی قوت کو مح کرکے دکھا یا جاتا ہو، جال ساسی طلقوں کی تقنیم اس طرح کی جاتی ہو کہ مسلم ووٹ بے اثر ہوجائیں ، جال مسلمانوں کو سیای غلام بنائے جانے کی ہر ڈھکی

كرور ب- اب اكر شاسب نماتندگى كافار مولا بعى

شدت کے

اور تمام مسلم

کردینے کے

تقويت ملتي

احیاء برسی

فصله کن جً

كن خاية جنگي

احياء يرسى ا

طوفان کی طرفہ

میں مختلف تر

لىضمانت د

ملت کے بنیا

مسلمان اس

ابتك

س کور

مسلمانول

جس كاذريعه

مستلےجنم لیتے

ہے۔ ائب سوال ب

سیای جاعت

# موجوده بالحالفال المالول

## بارلیامنٹ کے مسام ممبران ایک سیاسی پارٹیوں کے

ملی پادلیامنٹ کے پٹن اجلاس میں ایک سیاسی بل پیش کیا جارہا ہے۔ جس سے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی رویے کی بنیاد بڑے گی ادر توقع ہے کہ پچاس سالہ سیاسی غلامی سے نجات کی راہیں وا ہوں گی۔ بیاں اس سیاسی بل کا ابتدائی صه پیش کیا جارہاہے۔

ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندوستان یں مسلمانوں کی آبادی کوئی بیس کروڑ ہے جو مجموعي آبادي كاتقريبا بائيس اعشاريه دوفيصد ( ٢٢٠٢) ہے۔ لیکن یہ ایک عجب تاریخی مذاق ہے کہ اتنی بڑی عددی قوت کو ایک بے بس اقلیت میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ جس کا ملک کے معاملات بیں عملی طور برعمل دخل صفر کے برابر ہے۔ سیاسی طور پر اگر ان کی کوئی اہمیت ہے تو صرف اتنی کہ الیکن کے وقت وعدول کے سبز باغ د کھاکر مختلف سیاسی یار ٹیاں ان کا استحصال کرتی رہیں ۔ گزشتہ پھاس سالوں سے بیس کرور ہندوستانی مسلمانوں کو محص ایک ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا جاتارہا ہے۔ لنجی ڈرا دھمکاکر ، تنجی فسادات کا ہوا کھڑا كركے ، تھى جان و مال كے اتلاف كاعملى درامه رجاکر اور تھی وعدوں کے سبز باغ د کھاکر سیاسی یار شوں نے اس امت کو اپنا دست نکر بنا رکھا ہے۔ باور یہ کرایا گیا کہ اس ملک میں تم اقلیت میں ہو۔ تم نے پاکستان بناکر اپنا حصد پالیا ہے۔ اب بھلاتمارا اس ملک میں کیارول ہوسکتا ہے ۔بس میں کہ خاموشی سے جنے جاؤادر اس طرح جبو

جس طرح ہم صنے دیں۔ حالانکہ اعداد وشمار کی عملی

قوت اس کے برعکس ہے۔ اگر مسلمان اس ملک

میں صرف بائیس فیصد ہیں تو دوسری قومیں بھی

اکثریت کا دعوی نہیں کر سکتی۔ اب جو لوگ

اس ملک ہر گزشتہ بجاس سالوں سے حکومت

کرتے رہے ہیں ان کی عددی قوت کا بھی اندازہ

لگائے۔ برہمن مجموعی آبادی کے سات فیصد

ے زیادہ نہیں ۔ اس طرح او تی ذات ک

دوسری برادر اول کی علیحدہ رائے شماری انہیں

قلیل اقلیت میں تبدیل کئے دیتی ہے۔ رہی لیجی

ذات کی قویس تویہ بھی اپنی اپنی بنیادوں پر غیر

مشروط اکثریت ثابت کرنے میں ناکام ہیں۔ اگر

د مکھا جائے تو آج بھی دوسری تمام قوموں کے

مقابلے میں مسلمان ایک عظیم الشان عددی

قوت بیں مچر بھلا انہیں اقلیت کے خوف میں

ببلاکے دینے کے بیچے اس کے علاوہ اور کیا

عوامل ہوسکتے ہیں کہ ان کے عزائم کا کس بل

لكال ديا جائے اور اس طرح الك عظيم الشان

نظریاتی گروہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملک کے

معالمات سے بے دخل کرکے ایک بے بس

زندگی صنے یر مجبور کردیا جائے۔ گزشت پیاس سالوں کے سیاس تجربے کے بعد آج ہندوستانی مسلمانوں پر یہ حقیقت بوری طرح منکشف ہو حکی ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں ان کے جائز سیاسی حقوق کا تحفظ ممکن نہیں۔فی زمانه جب برسیاسی پارٹی کا مکردہ مسلم دشمن چیرہ کل کرسامنے آچکا ہے ،جب ہرمشرک سیاسی قیادت کے ہاتھ مسلم خون سے رملین ہیں ،جب بلا استثنی برسیاس پارٹی کا منافقاند رویہ بوری طرح بے نقاب ہوچکا ہے ، جمہور امت کا یہ احساس ہے کہ کوئی بھی قومی سیاسی پارٹی ہندوستانی مسلمانوں کے لئے مخلص نہیں ہے

اس سنلين صورت حال بين يه احساس شدت ے سر اٹھانے لگا ہے کہ سیاست کی موجودہ اندھیری گل سے نکلنے کی کوئی راہ دریافت کی

یہ احساس بھی عام ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کے واقعی نمائندوں کے لئے بارلمامن تک پینینا ناممکن ہے۔ رہے سیاسی یار شوں کے ذریعہ نامزد کردہ مسلمان تو ان کی حیثیت ہمیشہ اکثریتی فرقے کے نامزد کردہ زرخرید غلام کی ہوتی ہے جو اپنا اولین فریصنہ اپنے ساسی آفاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کو قرار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثریت کے ذریعہ نامزد کردہ لوگ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرسکتے ۔ یہ اپنے مسلم نام کے باوجود دراصل اکرسی فرقے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اليي صورت ين اس بات كي شديد ضرورت

ہے کہ ہندوستانی سیاست میں واقعی مسلم نمائندگی کے دروازے کھولے جائیں اور مسلمانوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی نمائندے ہندوستانی پارلیامنٹ اور مختلف رياستي اسمبليون مين جميج سكين اوريه جبهي ممكن ہے جب مخلوط طریقہ انتخاب کو ختم کرکے متناسب نمائندگی کی بنیاد یر جداگانه انتخاب کا طریقہ عمل میں لایا جائے۔ جال سرمذہبی، ثقافتی اور نظریاتی گردہ کو این آرزدؤں کے مطابق اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بحربور حصہ ادا کرنے کا

ينتداج اسمين ييش كي جان والحمس

ساسی انصاف کے قیام کے لئے متناسب نمائندگی کونسلیم کرلینا پیلا مرحله ہوگا۔ جو لوگ قوموں کی تاریخ سے واقف ہیں اور جو حالات کے جبرادر تاریخی قوتوں کا ادراک رکھتے ہیں انہیں یہ بات سلیم کرنی ہوگی کہ کوئی بھی قوم زیادہ

دنوں تک جبر اور ظلم کے سمارے مجبور اور بے بس بناكر نهيں رقھي جاسكتي۔ اور اگر انصاف ير بنی معاشرے کے قیام کے لئے یوامن تبدیلی کے رائے نہیں کھولے جاتے توبہ تبدیلی تشدد اور توڑ پھوڑ کے رائے سے آتی ہے۔ تاریخ کا یہ الساجرے حے دنیاکی کوئی قوت ٹال نہیں سکتی ۔ وطن عزیز کو کسی خانہ جنگی سے بچانے اور ایک برامن مستقبل میں داخل کرنے کے لئے لازم ہے کہ ہم انصاف کے بنیادی اصولوں کا پاس رکھتے ہوئے رامن تبدیلی کے لئے جلد از جلد

گزشة دس برسول میں فسطائیت نے جس تنزى سے سر ابھارا ہے اور ہندو احیاء پرستی قدیم ہندو ثقافت کے فروع کے لئے جس طرح کوشاں رہی ہے اس سے اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے

رائے ہموار کری۔

## همارےمسائل کی جڑیں هماری سیاسی

## يبند اجلاس مين بره جان والعمقة فضيل الرجلن هلال عثماني

الحدلثه وحده والصلوة والسلام على محمد لانبي بعده قرآن محيم مين الله تعالى نے فرما يا ہے: واعدوالهم ما استطعتم من قوة ـ و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دومهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ويا تنفقوامن شي في سبيل الله بوف السيموا نتم لا تظلمون

( ياره١٠٠٠ ورة الانفال - آيت ١٠٠) اورتم لوگ جبال تک تمهارا بس چلے زیادہ ے زیادہ طاقت \_ اور تیار بندھے رہنے والے کھوڑے ان کے مقابلے کے لئے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو: خوف زدہ کردو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جاتنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کروگے اس کا بورا بورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا یاجائے گا اور تمہارے ساتھ ہر کز طلم مذہو گا۔ مذكوره بالا آيت بين حكم الهي مستقل حكم (StandingOrder) کے طور پر یہ دیا گیا ہے کہ حسب استطاعت و ضرورت قوت و طاقت ممياكرو \_ اور كيرلفظ قوة كے بعد عطف كا



ملی پادلیامنٹ کے گذشتہ اجلاس کا ایک منظر

واوجس کے معنی "اور " ( AND ) کے بیں

وصاحت اور مثال کے طور ہر لاکر اس قوت کی

تشریح کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر تیار کھوڑے

یعنی اصل حکم استطاعت کے مطابق قوت و

طاقت کا حاصل کرنا ہے جو ایک دائمی اور

آئے دیکھیں کہ آج بہت سی قوتوں میں نے

(۱) جسم کی قوت (۲) افراد کی قوت (۳) علم کی

مستقل بالزات حكم ہے۔

اہم قو تیں ہمارے سامنے کون سی ہیں:

قوت ( ۴ ) اخلاق و کردار کی قوت ( ۵ ) دولت کی قوت (١) متھيار كى قوت (١) سياسى يا دوٹ

اس جمهوری ملک میں ووٹ ( Ballet ) استعمال ہماری ساسی بے وزنی کو دور کر سکتا ہے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس کا موقع ہمارے

ایک ایس طاقت ہے جس کا ہوش مندانہ ، جمهوری دورکی به قوت زبردست سیاسی طاقت لے ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔

غور کیا جائے تو اس ملک میں ہمارے تمام مسائل کی جر ہماری سیاسی بے وزنی ہے اور ہم اینے دوٹ کا صحیح شعور اور منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرکے اپنی سیاسی بے وزنی کو سیاسی دزن میں بدل سکتے ہیں۔ بی جے بی جسی پارٹی کے وقتی اور ظاہری جھکاؤ اور مسلمانوں کی نوشامد والے انداز سے بھی دوٹ کی قوت کا اندازه کیا جاسکتا ہے۔

ا كابرك احرام كے باوجود يد كھے بغير چارہ بإركيمنط نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں میں انفرادی طور ير شامل ہونے كا فيصله صحيح نهيں تھا ، کی جماعیہ نڪالني ہوڙ مسلمان سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے مگر اجتماعی حیثیت سے نہیں بلکہ انفرادی طور ہے۔ انفرادی طور یر شامل ہونے سے وہ سیاسی یں کیے بدلاہ جاعتوں کے سمندر میں قطرہ بن کر کم ہوگئے۔ اور ان جاعتوں ہر اثرانداز نہ ہوسکے۔ ہمارے ذہین سای۔ لجي بنيادي طر-باصلاحیت اور فعال افراد نے دوسری سیاسی 51(1) جاعتوں کو چمکا یا اور ان جاعتوں کے مقاصد کو

ا کے بردھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیالیکن مسلم

12 ملى تائمزائر نيشنل

# ول كے مار حقوق كالحفظ ناكل ہے

## ، کے نمائندے ہیں مسلمانوں کے نہیں

### كمسلم سياسى بل كابتدائ حصه

کہ اس ملک میں مستقبل بعید میں بھی ایک فالص سکوار معاشرے کا قیام غیر حقیت پندان خیال ہے۔ پھر ہندو احیاء رسی جس شدت کے ساتھ مسلم ثقافت سے برسر پیکار ہے اورتمام مسلم ثقافتي اور مذهبي علامتول كويكسر حتم كردينے كے دريے ہے اس سے بھى اس خيال كو تقویت ملتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندو احیاء رسی مسلم ثقافتی طریقه اظهار سے ایک فصلہ کن جنگ الرنا چاہتی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تباہ کن خانہ جنگی اس ملک کے مقدر میں ہے۔ ہندو احیاء برستی اس ملک کو مسلسل ایک خون آشام طوفان کی طرف ڈھلیل رہی ہے۔ ایسی صورت میں مختلف تہذیبوں اور مذاہب کو برامن زندگی ل ضمانت دینے کے لئے لازم ہے کہ ایک الیے

ملت کے بنیادی مسئلے اس سے حل نہ ہوسکے اور

مسلمان اس ملک کی سیاسی قوت مذین سکے۔

اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ:

جس كاذريعه ووث ب-

يس كي بدلاجائ ؟

کھ بنیادی طریقے اپنانے ہوں گے ب

سیاس جاعت بوجس کادا زه بورا ملک بور

مج کی سب سے موثر قوت سیاسی قوت ہے

مسلمانوں کاسب سے برامستلہ جس سے دیگر

مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اس ملک میں سیاسی بے وزنی

ائب سوال یہ ہے کہ سیاس بے وزنی کو باوزنی

سای بے وزنی کو ختم کرنے کے لئے ہمس

(۱) اس ملك مين مسلمانون كي اين ايك

ہندوستان کا فاکہ ترتیب دیا جائے جس میں آزادانه اور منصفانه طور برتمام مذمبي گروه كو برامن زندگی کی ضمانت ملتی ہو۔ اور ایسا جھی مملن ہے جب عظیم جمہوری ہندوستان کو محملف تقافت کے وفاقی کموارے میں تبدیل كرديا جائے۔ اس طرح الك سو بائيس چوٹے چھوٹے تہذیبی وفاق کا ہندوستان امن و ہشتی کی الیسی نظیر قائم کرے گا جس میں تمام مذہبی اور ثقافتی کروہ مشتر کہ احساس کے تحت ملک کی ترقی کے لئے کام کرسکس کے گو کہ یہ تمام وفاقی ریاستی اینے اینے معاملات میں کلی طور بر آزاد ہوں کی البت دفاع اور خارجہ پالیسی کے امور مرکز کے ذیر نگراں ہوں گے۔

سابقہ تلخ سیاسی تجربات اور حالات کے جبر کے تحت آج کے ہندوستانی مسلمان اپنا فریھنہ مجیتے ہیں کہ اس ملک کو خانہ جنگی اور ٹوٹ

(۲) اس جاعت کے مرکزی دفتر میں

مسلمانوں کے تعلق سے ہر قسم کی معلومات

مهيور يس جمع كردى جائيس تاكه بوقت صرورت

(٣) پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں وی شخص

(٣) ہمیں مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات

نکالنی ہوگی کہ وہ مسلمان جو کسی دوسری پارٹی

کے ککٹ یر الیکش لڑرہا ہے ہمارے ووٹ کا

اس لئے مشحق ہوسکتا ہے کہ وہ ہے تومسلمان ہی

(٥) ہمس گھر گھر جاکر مسلمانوں کے ذہن

میں یہ بات اتارنی ہوگی کہ جو مسلمان تمہاری

پارٹی کے مکت یر الیکش نہیں اور رہا ہے وہ

مسلمانوں کا نمائدہ سمجھا جائے جو مسلمانوں کی

ہمارے سامنے بوری معلومات آجائیں۔

جاعت کے ٹکٹ پر کامیاب ہو۔

اسى بے وزنی میں پیوست ھیں

بثمانى ككليدى خطبه كاهم اقتتباسات

پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں وہی شخص مسلمانوں کا نمائندہ سمجھا جائے جو مسلمانوں

کی جماعیت کے ٹکٹ پر کامیاب ہو۔ ہمیں مسلمانوں کے ذہنِ سے یہ بات

نکالنی ہوگی کہ وہ مسلمان جو کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑرہا ہے

ہمارے دوٹ کا س لئے مشحق ہے کہ دوسے تومسلمان می۔

پھوٹ سے بچانے کے لئے متناسب نمائندگی اور ثقافتی وفاق کی تجویز پیش کرکے اس ملک کے نے معماروں کی صف اول میں اپنے آپ کوشامل كرنے كا فراصل كرسكس نی سیاس تجاویز کے محرکات:\_ اگر حکومت کی مردم شماری کے اعداد وشمار کو

ی صحیح سلیم کرلیا جائے جب بھی اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی بارہ فیصدے کم نہیں ہے جس کے مطابق لوک سحاکی ہم ہ نشستوں میں ان كا حصه ١٧ كشستي قرار پاتى بين جب كه اب تک مسلمان کملائے جانے والے پارلیمانی ارا کین کی تعداد زیادہ سے زیادہ ۸ تک مینی ہے

یعن ۸۰۸ فصد۔ یہ بھی ایک استثنائی تعداد ہے جو صرف ١٩٤٩ء يين ديلھنے كو ملى \_ كويا خود حكومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستانی

ثابت كياب كه موجوده مسلم نمائندگي در حقيقت اکرین فرقے کی نامزد کردہ نمائندگی ہے جے مسلمانوں سے تحمیں زیادہ اکثریتی فرقے کے عزائم کی پاسداری مقصود ہے ۔ حقیقی مسلم نمائندگی جدا گانہ طریقہ انتخاب کے بغیر ممکن

تقريبا پچاسي فيصد هندوستاني مسلمان جوملك کے نو صوبوں میں آباد ہیں۔ وہ بس بوتی ، مغرفی بنگال بهار مهاراششر ، آندهرا بردیش ، گرنافک، كيراله ٢٠ سام اور جمول و كشمير - ان صوبول ميں سر کاری اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی آبادی کھاس طرح ہے:

| ملک کی جموعی  | رياست بين مسلم                               | انام ریاست   |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| آبادی کانتاسب | آبادی کانتاسب                                |              |
| 77.7          | 10+0                                         | اربرديش      |
| 1806          | 7100                                         | مغربی بنگال  |
| 140           | 1801                                         | بهاد         |
| 400           | 900                                          | مهاراششر     |
| 464           | Ylet                                         | كيراله       |
| 0+4           | A+0                                          | آندهرا پردیش |
| 0.4           | 74                                           | المام        |
| 0-1           | 1101                                         | كرنائك       |
| ren           | 46.4                                         | جميون وكشمير |
| 10-17         | C. E. S. | ديگر بشمول   |
| 100-          | CALL WAY                                     | لكشديپ       |
|               |                                              |              |

گویا جغرافیائی طور پر منتشر ہونے کے باوجود ملک کی نوریاستوں میں مسلم آبادی کا ارتکاز کچھ اس طرح ہے کہ نے ہندوستان کے بین الملی ثقافتي وفاق ميس واضح طور ير مختلف علاقول ميس مسلم ثقافتی وفاق کے لئے گنجائش پیدا ہوسکتی ہے۔ رسی جدا گانہ طریقہ انتخاب کو رائج کرنے کی بات توسیاس انصاف کے اس سلے مرطے میں با في صفاير

کامیاب ہو کر تمہاری طاقت نہیں بنے گا بلکہ وہ اس یارٹی کی طاقت ہے گا اور ان مقاصد میں معاون بنے گا جو اس پارٹی کے مقاصد ہیں۔ اگر محتاط اندازے کے مطابق اس ملک میں ایک صورت یہ ہے کہ آبادی کے تاسب

ے پارلیمن اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لئے ان کے نمائندوں کی تعداد مقرر جاتاہے ، کیا وجہ ہے کہ مسلمان این آبادی کے تاسب سے حکومت میں صد دار نہ بنس متناسب نمائندگی کا اصول ہمارے دستور اساسی یں کئ جگہ اپنایا گیا ہے اور آبادی کے اعتبار

مسلمانوں کی آبادی بیس کروڑ تسلیم کرلی جائے تو لوک سبھاکی ٥٣٥ سنيوں بين مسلم سنيس ١١٩ ہونی چاہئیں ۔ لیکن لوک سبھا میں مسلمان ممبرول کی تعداد ۲۲ سے ۲۸ تک ری ہے۔ اور یہ مسلمان مسلمانوں کے نمائندے نہیں بلکہ اس پارٹی کے نمائندے تھے جن کے ٹکٹ پر وہ كامياب موكر الوان مين يسخ تھے۔

کردی جائے جس کو ریزرویش آف سیٹس کھا باق ص پر

سیاست میں مسلمانوں کو ہمیشہ این تعداد سے بت مم نمائندگی ملی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں یر ایسا بھی ہوا ہے کہ بوری کی بوری ریاستی اسملی مسلمانوں کے وجود سے محروم رسی ہے۔ مدھیہ یردیش کی موجوده اسمبلی اس قبیل کی بهترین مثال ہے۔ اب اگریہ حقیقت ہے کہ موجودہ سیاسی جغرافيائي حقائق:\_ نظام میں سیاسی پارٹیوں کے پیند مدہ مسلمان بھی ملم تاسب کے اعتبارے سست ماصل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو بھلااس نظام کو مزید جاری رہنے کے لئے کیا اخلاقی جواز ہے۔ سیاسی انصاف کا قیام دستورکی تمسدیس کیا گیا ایک

وعدہ ہے۔ پھر ایک ایے نظام سے جو سیاسی انصاف کی کھلی خلاف درزی کا مرتکب ہو رہا ہو ا کی ایسے غیر دستوری عمل کو جاری رکھنے کے

لے کوئی موثر دلیل نہیں لائی جاسکتی۔ لہذا ایک نے سیاس متبادل کی تلاش کا کام وقت کی اہم

حقیقی مسلم نمائندوں کی ضرورت:\_

مابعد انهدام مندوستان ميس بيه احساس مجي عام ہے کہ مختلف سیاسی یار شوں کے نامزد کردہ مسلم اراكين پارليامن يا مسلم وزراء مسلمانوں كى حقیقی نمائندگی کا دعوی نہیں کرسکتے۔ یہ دراصل اینی پارٹیوں کے نمائندہ ہوتے ہیں جن کا بنیادی کام متعلقہ پارٹیوں کے مفاد کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور ان سے ایک سیولر جمہوری ڈھانچے میں میں توقع بھی کی جاتی ہے۔ میں دجہ تھی کہ مرکز میں مسلم وزراء کی موجودگی کے باوجود دن کی روشی میں غیر قانونی اور غیر آئینی طور ر بابری مسجد مندم کی جاتی رسی اور یارٹی کے مفاد کو اولت دینے والے مسلم وزراء انتہائی خاموشی یہ تماشہ دیکھتے رہے ۔ اب اگر مسلم وزراء کی موجودگیاور پارلیامنٹ میں مسلم اراکین کی چلت میرت کے باوجود مسلمانوں کی زہبی علامات محفوط منه ره یائی تو مچر ایسی مسلم نمائندگی کا

حاصل می کیا ۔ ان واقعات نے دراصل یہ といれてもいかられ الأليانال المراد ال استمرا - ادراپ الرزوجي كمن ١٩٠١مان وم

م سمارےی میت پاچ روپے سالاندچندہ ایک سورویے انھالیس امریکی ڈالر مكے از مطبوعات مسلم میڈیا ٹرسٹ ير نثر پبليشر الذير محد احمد سعيد نے تبج ریس بهادر شاہ ظفر مارگ سے چھیواکر دفرتلي ثائمزانثر نيشل

49. ابوالفصل الكليو جامعہ نگر ، نئ د ملی ۔ 110025 سے شالع کیا فون نمبر 6827018 \_\_ 6827018 سرى نگرېدريعه بوانى جباز ساڙھ پانچروپ

# ملى بإربيامن يوقى خارات ورنام نهاد كوار شول كاجارها ديمل

## مسلى چارلىيامنى كے خلاف چروپيگنده مهم كا ايك سرسسرى جائزه

جس طرح جنگ علیج کے دوران عراق جانے کے

بارے میں لوگوں کو اکساکر ہنگامہ کیا گیا تھا۔ اس

ملی پارلیامنٹ نے جب بھی ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی شعور بخشنے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلم بھائیوں رہ ہورہے مظالم کے فلاف صف آرا ہوجانے کے لئے آواز بلندی تو الیامحسوس ہواکہ جیسے اس نے بھڑ کے چھتے میں باته دال ديا مو ، جيسے مندوستان ميل ملك كير سطح يرزلزل آگيا مو ، جيے نام نهاد سيكولر عناصر اور کھلے ہوئے فرقہ رستوں میں بو کھلاہٹ پیدا ہو کئ ہو، جیسے ہمارے قوی میڈیا یر جنون طاری ہو گیا مواور جيے كوئى نئ اور انهونى بات كه دى كئ مو وكوني يونكادين والابيغام نشركرديا كيابو

می بان ا معامله کھ ایساس ہے۔ ہمارے قومی اخیارات و رسائل کے صفحات اس کے گواہ ہں۔ ملی یارلیامنٹ نے جب بھی کوئی آواز بلند کی توہمارے قومی میڈیا میں زلزلہ آگیا ، نام نهاد دانشورون اور صحافیون کا قلم جوش مارفے لگا ، اخیارات میں ملی یارلیامنٹ کے خلاف مصامن شائع ہونے لگے ، ربور سی قلمبند کی جانے لکیں ، مراسلے للھے جانے لکے اور ملی پارلیامنٹ کو آر الس الس اور وشو مندو مريشد كامم پله قرار دين كى می تور کوشش کی جانے لگی۔ وہ اپنا زور بیان ای ر صرف کرنے لکے کہ ملی پادلیامن فرقہ يسى كو بواد يرى بي كالمسلم دسمن طاقتول كو تقویت سینیاری ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں بلائے ناگمانی کودعوت دے رہی ہے، مسلمانول کو اور ملک کو بھی تباہی و بربادی کی جانب لے جانے کی کوشش کرری ہے اور دہ مندوستان ک ایک نی تقسیم کی بنیاد فراہم کرری

قوی مڈیانے کی پادلیامنٹ کے تیامے لے کر اب تک اس کے قافلہ کوروکنے کی نہ جانے کئی کوسسسس ک بس اور وہ اب مجی اس من معروف ہے۔ کچ اخبارات مل یارلیامن کے یاکرہ اور مقدس مثن کو سیای عزائم کے ترازد ہے تول رہے بی تو کچے لوگ قائد کی بادليامنك يربندوستاني مسلمانون كاسياس ليرر بن کراپ مقاصد کی عمیل کی خواہش کا الزام عاند كردب بي-

الله اجلاس سے متعلق لی، پارلیامن ک جانب مندد بين كو مجيج جانے والے دعوت نامد ير تجره كرتے بوت انگريزي روزنامه" دي ہندہ " للمتا ہے کہ " قائد کی یارلیامن کے نظريات و خيالات دي بي جن كى بنياد يرسكو م اوار مسلمانوں کو مطعون کرتارہتا ہے۔ اور ان ى خيالات ونظريات كويدند اجلاس من عل ك مكل من بيش كيا جانا ہے۔ "اخبار كے مطابق" اس سای بل کے عناصر ترکیبی میں دو خطرناك چيزى بيراك عليمده اليكوريك بنیاد بر سلمانوں ک متاب نمائدگ اور

دوسرے ہندوستان کو ثقافتی فیڈریش میں تبدیل كرنے كى اسكيم ـ به الفاظ ديگر ماضى ميں ايے بى نظریات و خیالات بر مبنی مطالبے کی قیمت بندوستان بالخصوص مسلمان آج مجى اداكر ربا

تجزيد نگارنے قائد ملى پارليامن كى اس دليل كو مجى بدف تقيد بناياب كه مسلمانول كوبمعيديه مثوره دیا جاتا رہا کہ وہ این آواز بلند نہ کریں کیونکہ اس پر ہندوؤں کی جانب سے ردعمل ہو گا

نے این ایک دوسری راورٹ میں پٹن اجلاس کے موقع پر ارسال کئے گئے دعوت نامہ کوہدف تقديناياب - اورجي مجركر بحراس نكال--بندوستاني مسلمانون كومشركانه سياسي غلامي ے نجات دلانے کی آواز سے ان یر اس قدر بو کھلاہٹ طاری ہو گئ ہے کہ وہ اپن بوری قوت اس آواز کو دبانے میں صرف کر رہے ہیں۔

Milli drafts Indian Mus ससद का दल बोसिनिया locals to Bostia प्रमाना के नकता राज्य के नकता राज्य

> اور اس کا تیجہ ہے کہ آج پارلیامٹ میں مسلمانوں کی آواز اٹھانے والاکوئی نہیں ہے اور مدهد يرديش العملي بن الك بعي مسلم ركن المملی نہیں ہے۔ جو مسلم ممبران آواز اٹھاتے مى بين ده تب تك لي نمين بول ياتے جب تك کہ ان کی جاعتوں کے لیڈران اس کی اجازت نہ دے دیں ۔ اخبار کی پارلیامن کو ایک خطرناك اور تباه كن تظيم قرار دية بوي كتا ہے کہ اس عظیم کی جانب سے جو مواد ھیم گیا جارہا ہے اگر دہ غلط ہاتھوں میں برجائے تو لوگ اس کا استحصال کرکے بلک می فرقد برسی کو فردع دینے کا کام کرس کے ۔ کویااخبار کے خیال يل في بادليامنك كا مواد بندوستان عي فرقة بي تي پيلانے كاسب بن سكتا ہے۔

ای طرح دوسرے انگریزی بندی اور اردو کے اخبارات مثلا الفين ايج ، پائير ، اندين ا يكسريس و مندوستان المنز ، جن سنا ، داشري سادا ، نیل کراف وغیرہ نے مجی مل پادلیامنٹ کے اس مقدس مٹن کوہدف تقید بناکراہے دل ک مراس نکال ہے۔ ایشن اع نے کی پادلیامن و حل کرتے ہونے اس یر ایک Radical علم ہونے کا بتان لگایا ہے اور قائد ملى پادليامنك كواكي خود ساخة ليدر قرار دیے یر اپنا سارا زور صرف کیا ہے۔ اکانوک المرنے فی بادلیامت یہ الزام لگایا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ای فرح بنگامدریاکرری ہے

انکریزی اور ہندی کے اخبارات نے جومعاندانہ رویہ اپنایا ہے وہ حیرت انگز نہیں ہے ،حیرت انگرز تواردو کے اخبارات کاروبیہ، بالخصوص دلی سے شائع ہونے والا قوی آواز تو انگریزی اور ہندی کے اخبارات سے دو قدم آگے لکل گیا ہے۔اس کے دیرنے ہوکہ ایک کشمیری رہمن ہے ، اداریہ تحریر کرکے ملی یادلیاسٹ کے مقدس عزائم كوناكام بنانے كى اپيل كى ہے۔اس اخبارنے لی یارلیامنٹ کووشو مندو بویشد اور آر

ایس ایس کے برابر قرا کرنے کی کوشش

كرتے ہوئے لكھا ہے كہ اليا محسوس بورا ہے

كه بندد اور مسلم فسطائي جاعتن ايك دوسرے

ك معاون بن كراكي بي متعمد اور الك بي منزل

كوماصل كرنے كى كوشش كررى بي عومت

اوردوسری سکوار جاعتی سجیدگی کے ساتھ اس

نے خطرے کامقابلہ کریں گیاس پروٹوق سے کھے

مجى نهيل كما جاسكتا \_ البية اكثريت اور اقليت

دونوں کو ان نے ابجرتے فسطانی رجانات کے

خطرناک پتائج پر عور کرنا ہو گا کیونکہ یہ ان کی بقا ، ان کے نشخص اور ان کے مستقبل کے تحفظ کا سوال ہے .... ایک ایسی می تظیم ملی پارليامن ہے۔ .... اس دو كان ير ايساز بر آلود بكاؤ مال ہے جس كا اگر توڑ نه كيا كيا تو وشو مندو بریشد کی طرح ملی یارلیامنٹ بھی ہندوستان کو نفرت کی بھٹ میں جلانے میں کامیاب بوجائے گے۔ ملی پارلیامنٹ نے مسلمانوں کو کافروں کے طابع در کھنے کی جو بات کمی ہے اس نظریہ کو لے كرى ہے في اور وشو مندو يريشد مندوؤل كو اكسا رسی بس کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رسی ہے اور نام نماد سکولرزم کے نام یر مسلمانوں کی منہ محرائی کرکے ہندوؤں کو غلام بنا یا جارہا ہے۔"

اس طرح جب ملی یارلیامنٹ نے اسے دین تقاضے کے تحت بوسنیائی مسلم بھائیوں بر ہورے مظالم کے خلاف صف آرا ہونے کی اپیل ہندوستانی مسلمانوں سے کی تو اس اخباریر بو کھلاہٹ طاری ہو گئ اور اس نے ایک خطرناک مضمون شائع کرکے ہندوستان کی اشلی جنس ایجنسوں سے ملی یادلیامنٹ کے خلاف ایکش لینے کی باالواسط اپیل کی ۔ صرف اتناسی نہیں بلکہ اس نے بوسنیائی مسلمانوں کی مدد کے لے جانے والے مقدس قافلے کو "ب نام فوج" قرار دیتے ہوئے اسے بدف تقید بنایا۔ اخبار قوی آوازنے ملی پارلیامٹ کے تعلق سے باربا این مسلم دشمن دبنت کواجاگر کیاہے اور قائد ملی

قومی آوازی میں دلی کے مولانا اخلاق حسین

پارلیامن پر ذاتی اور رکیک علے کرنے تک ے کروز نہیں کیا۔

قاسمی اخبار کے ذکورہ ادار سے اور ملی پارلیامنٹ إتبره كرتي بوغ اين مراسل مل المحت بس كم

ملی پارلیامنٹ نے جب بھی کوئی آواز بلند کی تو ہمارے قوی میڈیا میں زلزلہ آگیا انام نهاد دانشورول اور صحافیول کا قلم جوش مارنے لگا اخبارات بیل ملی يارليامن كي خلاف مصناس شائع بون لك ويورس المبندى جان للي، مراسل للحي جاني لكي اور لى بارليامنك كو آرايس ايس اور وشوبندو پريشد كابم بله قرارد نے کی جی تورکوششش کی جانے گی

. " ہندوستان جیے ملک یں کسی فرقد کی بھی مذہبی موست ملک کی کی جبتی کے تصورے میل نمیں کماتی ۔ " حضرت مولانا سے سوال کیا جاسكتا ہے كہ كيا وہ يہ بات قرآن وسنت كىدو ے کہ رہے ہی اور کیا قرآن وسنت میں ذہی طومت کے قیام کے لئے اس قسم کی کوئی شرط عائد کی کئے ہے۔ کیا قرآن و سنت میں جو نظام پیش کیا گیاہے وہ ہندوستان جیسے ملک میں قابل نفاذ نہیں ہے اور سال ذہی حکومت کے قیام کا

روزنامد اندین ایکسریس نے اپ ادار بے مين قائد في پادليامنك كو خود ساخة ليدر قراردية ہوے کونش کو ایک ناکام اور تنفیرو کونش بناتے ہوئے لکھا کہ " ملی پارلیامنٹ کے ذریعہ یاس کردہ کھے قرار دادوں سے ملک میں فرقہ ہے ت یں اصافہ ہو گا جو کہ اس وقت ویے بھی بابری معجد کے انمدام کی وجے عروج رہے۔ مثال کے طور یر ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اسلامی مالک کی تظیم او آئی می کی رکنیت ماصل كرنے كى كوشش سے ان عناصر كے الزابات كوتقويت عاصل موگى جو مسلمانوں ير مندوستان

تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ یہاں کے مشر کانہ اور

ظالمانه نظام کے تحت می ہمیں اپنی زندگی گزار فی

چاہئے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں کہ "کیا ایماندار مسلم

قیادت ہندوستان کے غریب مسلمانوں کے دو

ردیے کے چندہ سے وجودیس آسکتی ہے یا ایسی

قیادت کے لئے برونی سرمایہ کی فراوانی

ضروری ہے۔ اگرید دوسری بات ہے تواس سے

توب بی بھل ۔ " یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ

ہندوستانی مسلمانوں کے دوروپ کے چندہ سے

كوئي مسلم قيادت وجوديس نهيس اسكتي توسوال

پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں موجود مسلم

قیادت ایماندار نهیں ہے۔ ری دوسری بات تو

کیا مولانا قرآن و سنت کی روشی میں بیرونی

سرماييكي فراواني كاالزام عائد كررسي بين-اكرب

فرض محال بردنی سرماید کی فرادانی کے الزام کو

م ان بھی لیا جائے تو کیا قرآن وسنت میں صالح

اور ایماندار قیادت پیش کرنے کے لئے برونی

سرمايي كىددلين كوناجاز قرار ديا كياب اوركسي

يراس طرح الزام عائد كرنا كمال تك درست اور

حق بجانب ہے۔ کیا مولانا یہ بتائیں کے کہ ان کی

مذکورہ دلیلوں کی بنیاد کیا ہے ۔ کیا وہ قرآن و

ست کی دو سے ایسی بات کردہے ہیں یا محص

دیلی میں ملی یارلیامنٹ کے کنونش کے موقع

یر دہلی کے ایک دوسرے اردو اخبار " فصل "

يهال تك لكوديا تحاكه للى يادليامنك مندوستاني

مسلمانوں کو انتشاریں بملار کھنے کی ایک امریکی

سازش ہے۔مضمون کے مطابق ملی یادلیامنٹ

كا تماشه كوراكرك واكثر شاذ في اين امريكي

القافل كى سازش كا آله كار بن كرية ثابت كرنے

ک کوشش کے ہدوستانی مسلمان علیحدگی

بندے اور اس کا ملک کے قوی دھارے سے

کوئی تعلق سیں ہے اور اس طرح و شو ہندو برایشد

لی جے تی اور آر ایس ایس کو سلمانوں کے

فلاف مزيد منظم ومتحد بونے کے لئے جواز فراہم

این عقل سے ایسی دلیلیں دے رہے ہیں۔

با في صاير

## اننده عام انتخابات مسلمانون كى سياسى بصيرت كالمتحان

پلیٹ فارم وجود میں آیا بھی تو سازشوں کا شکار

ہوکر موت کی آغوش میں پہنے گیا اور آج بھی

بوری ملت بھیر بربوں کے اس ربور کی مائند ہے

جس کا کوئی نگسبال نہیں ۔ لیکن ۲۵ سالہ

خونچكال واقعات ، فسادات كا لامتناسي سلسله ،

بابری مسجد کی شهادت اور مسلم برسنل لا میں

دخل اندازی جیسے واقعات نے مسلمانوں کے

اجتماعی شعور کو بیدار ضرور کردیا ہے۔ اس لئے

سلے سے کوئی تھوس قیادت اگر موجود نہ بھی ہو تو

وقتی طور ر وجود میں آنے والی مخلصانہ قیادت

بھی مسلم رائے عامہ کو صحیح سمت دلانے میں

د سکھاجائے تومرکز تک پہنچنے کی دوڑ میں شامل

جاعتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہو ہماری

توقعات ہر بوری اترتی ہو لیکن چوروں کے شہر

میں ایک چھوٹے گرہ کٹ کو ایمانداری کی سند دی

جاتی ہے اس اصول کے پیش نظر ہمیں کسی ایسی

ساسی یارٹی کا انتخاب کرنا ہو گاجس کے دامن

موجودہ سیاسی نظام میں واقعہ یہ ہے کہ

مسلمانوں کے لئے کوئی متبادل نہیں ہے۔ ان نو

ریاستوں میں جہاں مسلمانوں کی پیچاسی فیصد

آبادی رہتی ہے درج ذیل سیاسی پارٹیوں کواثر

جنتادل، بی جے بی، شوسینا، کانگریس آئی،

سى فى آئى ايم سماج دادى يارئى، سماجوادى جنتا

پارئی سی بی آئی انڈین بونین مسلم لیگ، تلکو

جہاں تک مرکز کی حکمرانی کا سوال ہے تو اس

کے لئے تین یادیاں اپناحق ثابت کرنے کی

اور قومی مورچ بائیں مورچ کا مجوزہ محاذ \_ مسلم

ليك جو كيرالا كى سطح تك مؤثر قوت تعجى جاتى

تھی اب انتشار کا شکار ہے اور کھی اس عمل سے

مجلس اتحاد المسلمين بھي دوچار ہے۔ قومي سطح کي

پارٹوں میں مسلمانوں کو گویا ان تبین سیاسی محاذ

بين جب كه متعلقه رياستون بين ان كي حكومتين

مسلم دولوں کی بنیاد پر تی وجود میں آئی تھس۔ ان

تين منافقول ميں کسي ايك كا انتخاب مسلمانوں

کی سیاسی مجبوری تو قرار دی جاسکتی ہے لیکن

جاسکتا ۔ مسلمانوں میں گزشتہ چند برسوں میں یہ

ديشم، مجلس اتحاد المسلمين، آسام كن پريشد.

ماصل ہے۔

ر خون مسلم کے نشانات نسبتا ملکے ہوں۔

انتخابات كاموجوده منظرنامه:\_

معاون ثابت ہوسکتی ہے۔

استده عام انتخاب کے پیش نظر مسلمانوں میں زبردست مشش دھیج کی کیفیت ہے وہ سردست یہ فیصلہ کرنے کی بوزیش میں نہیں ہیں کہ کس سیاسی جماعت کے حق میں اپنا دوث دیں۔اس صورت حال میں ہماری کوششش ہے کہ سنجیدہ بحث کے اس کالم میں الیی باتیں اجر کرسامنے آئیں جو مسلمانوں کے لئے مشعل راہ منسی کم از کم کسی قسم کی حكمت عملي اختيار كرنے ميں صرور معاون ومدد كارثابت بول اہل فكر اور صائب الرائے حصرات کے خیالات ونظریات کو نمایاں انداز میں شائع کیا جائے گا

> آئدہ عام انتخابات کے تنائج کیا ہوں کے يقيني طورير لحي كهنا قبل از وقت ہو گا خصوصا اليے ماحول ميں جبكہ دو شك سے الك كھنية قبل تك دائے عامر كے تبديل ہونے كے امكانات موجود ہول ۔ البتہ موجودہ صورت حال کے پیش نظریہ قباس آرائی ضرور کی جاسکتی ہے کہ اس بار کے انتخاب میں کسی بھی سیاسی جماعت کو قطعی اکثریت حاصل ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اس بات کا احساس ان سیاسی جماعتوں کو بھی ہوچکاہے جومرکز تک پہنچنے کے بلند بانگ

مجبور بس-مسلمانوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ آزادی

دعوے کیا کرتی ہیں۔ آج وہ مجی مسلمانوں کو ر جھانے کے لئے مفتحکہ خیز طریقہ کار اپنانے پ

کے چند ابتدائی سالوں کے بعدسے اب تک یاتو قیادت کا فقدان رہا ہے یا مفاد برست ، خود غرض اور ناعاقب اندیش قیادت ری ہے۔ لیجی اگر کسی نے مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے کی جرات بھی کی تواہے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی رسی ۔ اور اگر تھی کوئی علیحدہ

جال تک کانگریس کاسوال ہے تومسلمانوں کی اس دیریند مهربان نے چالیس سالہ وفاداری کا جوصلہ دیا ہے اس کا تتبہ ہے کہ آج مسلمان



احساس مجی عام ہوا ہے کہ سجی سیاسی پارٹیاں

اسے اسے اندازے مسلمانوں کاسیاس استحصال

غلامی کی دہلیزیر کھڑا ہے۔ جبلیور سے بھاگل بور اور اجودهیا سے سارا ہندوستان درد و الم کی ایسی داستان ہے جس کی افصیل میں ہم جانا نہیں

تحرير شريف احسن مظهرى

دوسری بردی پارئی بی جے بی ہے جس کے بارے میں کھ کھنا نہیں ہے اس لنے کہ بی ج یی خواہ اینے چرے یہ جتنا بھی خوشنا بردہ ڈال نے مسلمانوں کے دلوں پر نقش اس کی تصویر تھی بلکی نہیں روسکتی۔

تىسرى پارئى نىشنل فرنك ہے جو متعدد چھوئی بڑی اور بظاہر غیر فرقہ برست یار شوں کا معجون مرکب ہے۔ بلاشبہ ان میں شامل بعض جاعتول في رياسي سطح ير فرقه وارانه فسادات مر قابو پانے میں کھ کامیابی حاصل کے سیکن امن

باق مد ير

#### بعتيه : – المناسب المالية

بھی ان نوریاستوں میں حقیقی مسلم نمائندوں کا عمل دخل بیس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی محردمی کے ازالے کاسبب بن سکتاہے۔ یہ محض سیاسی ترتیب و تشکیل کامسلہ ہے ورید عددی قوت بذات خود کسی قوم کی سیاسی برتری كافيلد نهيل كرتے - ورية آخر كيا وجه ہے كه كيراله اور مغربي بنگال مين مسلم آبادي كانتاسب تقريبا يكسال ہے ليكن كيراله بين حبال مسلمان این بنیادوں یر مظم ہونے کی وجہ سے ایک مؤثر سیاسی قوت ہونے کا احساس دلاتے ہیں وہیں مغربی بنگال میں سیاسی پارٹیوں کے حاشیہ نشیں بن جانے کی وجہ سے وہ صوبائی سیاست میں کوئی حيثت نهين ركهت اب اكراتن برسي عددي قوت کے ساتھ دانش مندانہ سیاسی حکمت عملی بھی بروئے کار لائی جانے تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک کے معاملات میں مسلمانوں کو فیصلہ کن سیاسی اہمیت حاصل مذہوسکے۔ اس کے برعکس اگر موجودہ سیاسی نظام کے اندر سی مراعات تلاش كرنے كى روايت برقرارر فھى كئ تو آنے والے دنوں میں سیاسی نا انصافی کی اذیتوں سے بریشان ہو اور اس ملک کے مقبور و مجبور عوام ان راستوں ك طرف جانكلس كے جس ميں باشند كان ملك ك

مذکورہ اعداد وشمار اس امریر دلالت کرتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کے لئے منصفانہ سیاسی عمل دحل کا راستہ مسدود ہے۔ صورت حال اتنی سنگن ہے کہ ہندوؤں کے ذریعه نامزد کرده کامیاب مسلم امیدوارول کی تعداد بھی مسلسل محم ہوری ہے۔ جب کہ یہ کے غیر منصفانہ تعین کے باوجود آج بھی تقریبا ٨٢ لوك سيها حلقول مين مسلمان الك فيصله كن تعدادیس آبادیس خود سر کاری اعدادوشمار کے مطالق ملک کے اندر کم از کم ستر اصلاع الیے موجود بیں جن میں مسلمانوں کی آبادی تین لاکھ سے زائد ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ سلم آبادی کو ذات پات کی بنیادوں پر تقیم کرنے کے باوجود آج بھی مسلم آبادی کے حلقوں میں مسلم دو ٹوں کا واضح ارت کاز موجود ہے۔ اب اگر مسلم آبادی کے ارتکاز کے پیش نظر پہلے مرطے میں ان نو صوبوں سے جداگان انتخاب کا مفاز کیا جائے تو لوک سھاکی سوسے زائد الشستن مسلم نمائندگی کے جھے میں آئیں گی جو خود اتنى برسى تعداد ہے جو اكثريت ادر اقلت کے سارے تصورات کونہ و بالاکرنے کے لئے

حقیت بھی این جگہ مسلم ہے کہ علقہ انتخاب كوشش كررى بير ـ كانكريس آئي . بي جي بي کے درمیان می کسی ایک کومعتبر تھمرانا ہے۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان ان تینوں سیاسی ماذ کو اپنا دشن تصور کرتے ہیں۔ کانگریس کو بایری مسجد کے انہدام اور مسلمانوں کی موجودہ پتی کے لئے ذمہ دار مھمرا یا جاتا ہے تو بی جے بی واضح طور ہر مسلم دشمن رویے کے ساتھ مدان میں آئی ہے۔ جنتا دل ، سماجوادی جنتا یارٹی اور بائس بازد کی قوتس نے بھی اپنے دور اقتدار میں مسلمانول كوصرف وعدول كاسبز باغ د كهاتي آئي

کرناچاہتی ہیں۔ اور اس نکتے پر تو سمجی متفق ہیں کہ اس ملک میں کسی مسلم سیاسی قوت کے احیاء کا راسة روكے ركھاجائے۔رہے خوش كن بيانات اور سبر باغ د کھانے کا سلسلہ تو اس کا انتظام تقریباسجی بردی پارٹیوں نے کم دبیش کرر کھاہے ۔ کانگریس آئی اگر پانچ سو کروڑ روپیوں کی تھیلی د کھاتی ہے تو بی جے بی نے بھی اماموں کی تخوابول میں اصافے اور شیروانیوں کی تیاری کا کام شروع کردیا ہے۔ رسی جنتا دل یا بائس بازو کی قونیں تومسلمانوں کومسحور کردینے والی گرماگرم تقریروں کا بہاں بھی دافر انتظام ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں کے تئیں ان تمام پارٹیوں کے عملی ردیے کا جائزہ لیا جائے تو سخت مالیسی ہوتی ہے ادر اليهالكتاب كه مسلمانون كو مختلف قصائيون یں سے ایک قصائی کا انتخاب کرنا ہے۔ اب الك اليي صورت حال مين يه يوجها جاسكتا ہے كرجب دوف دينے سے سیاسی غلامی کے سانے مزید گہرے ہوتے جاتے ہیں اور جب کسی پارٹی کو دوٹ دینے سے مسلمانوں کا کچھ بھی بھلانہیں ہوتا تو آخر ووٹ دیا می کیوں جائے ؟ اگر مسلمانوں کے پارلیامنٹ میں موجود ہونے یا دزرات کی کرسوں یر براجان رہے سے امت مسلمه كو ذره برابر مجى كوئي فائده حاصل نهيس بوتا تو ان نمائندوں کو پارلیامنٹ میں رہنے کی صرورت می کیا ہے۔ بعض لوگ اس احساس فکر کو ہوسکتا ہے ایک منفی رویه کا نام دین اور بعض لوگ شایدیه بھی تحبیں کہ اس طرح مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی صفر ہوجائے گی لیکن جو لوگ اس اندیشے کا اظہار

کرتے ہیں ان کی آلکھیں ان حقائق کو کیوں نہیں

ديكه ياتين كه في الواقعة آج بهي يارليامن يين

امت مسلمہ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سے نام رکھنے والے اراکس یارلیامنٹ مسلمانوں کی نہیں بلکہ ان مشرک آقاؤں کے عزائم کی نمائندگی کرتے ہیں جن کے قلم کی نامزدگی سے ان بے چاروں یر پارلیامنٹ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لئے یہ مفروضہ ی باطل ہے کہ فی زمانه مندوستاني يارليامنك بين مسلمانون كى كوئى نمائندگ موجود ہے۔ سوائے اس استثنی کے جو مسلم ليك يا اتحاد المسلمين ياكسى آزادركن كي شکل میں دو تین آوازی کبھی کبھی اس پارلیمن میں اٹھی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن موجودہ سیاسی نظام کے تحت یہ آوازیں اتنی مخزور بین که انہیں بیس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مندوستانی سیاست کی اس اندهی کلی

میں جال امت مسلمہ ہر سادے دروازے بند كردئے كئے بيس جال امت كے حقيقى نمائندول كا يادليامنك مين داخله نامكن بيد جال لكي معاملات اور ياليسي اموريس امت مسلمه كاعمل دخل عملی طور رحم کردیا گیا ہے جاں سیاست کے نئے مزانے میں او کی ذات کے ہندووں کے تسلط کے بعد اب نیجی ذات کے ہندو اے ا پنادست نگر بنانے کی تیار اوں میں مصروف بس اور جال مسلم قائد ن کے زدیک است مسلمہ کو اک مشرک ساسی قیادت کی تابعداری سے نكال كردونسرى مشرك سياسي قيادت كى اتباع میں ڈال دینا نساسی حکمت عملی کا نام قرار پایا ہے اور جہال لوری امت یہ بھول چی ہے کہ اس كأكام ملك كى سيادت كافريضه انجام دينا باور یہ کہ مشرکین کا دست نگر بن کر رہنا فدا کے اخری رسول کی امت کے لئے باعث شرم ہے۔ ایک ایے اجنی ماحل میں ایک نے ساسی رویے کی تشکیل کا کام انتهائی ضروری ہوگیاہے

بھی تباہی ہے اور خود اس ملک کی بھی۔ موجوده جبري سياسي نظامين نهاد مسلم نمانندگي كامزانيه: لوک سِجابین مسلم نمانندگ -1991C-1997 -1907 1906 1947 1946 1967 1966 1969 19AF 19A9 1991 اے ان کا پہندیدہ سیاسی فیصلہ باور نہیں کرایا 

#### كي يادي كي باتي نحن خليفة الله

ا کی بزرگ گزرے ہیں آزاد سجانی گور کھیور كرب والے تھ ، الھى دلچس تقرير كرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے حس سجانی جامعہ ملیہ میں میرے ہم سبق رہے وہ جب دلی آتے استاذ ذاكر حسين رحمة الله عليه كے بهال قيام فرماتے۔ حن سجانی صاحب کے واسطے سے میری ان سے جان پھان ہوئی۔ آزادی سے سلے جب مسلم لیگ کا زور ہوا تو گلت کے مسلمانوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بیچے عیدین کی نماز بڑھنے ے انکار کردیا۔ ان کی جگہ مولانا آزاد سجانی رحمة الله عليه كو عيدين كى نماز كے لئے دعوت دى ، چنانچ وہ بڑھا یا کرتے ان کا کمنا تھا کہ ضلافت السير كاتصور مسلمانوں كے دل د دماع سے او جھل ہوگیا ہے لہذا جب مسلمان آپس میں ملس تو السلام علكيم كے بعد كهيں " نحن خليفة الله " وه بے چن طبیعت کے آدمی تھے سال بھر سارے ہندوستان کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ بہت سے تعلیم یافت اور خوش حال لوگ ان کے معتقدین میں سے تھے۔ انہوں نے امریکہ جانے کا خیال ظاہر کیا توان کے معقدین نے ان کے مصارف كا انظام كرديا-

يں جامعہ سے من ١٩٣٠ ميں جامعہ كا آخرى امتحان جامعہ سندی یا تی اے جامعہ دے کر در بھنگہ آگیا۔ کچے دنوں کے بعد در بھنگہ کے ایک معنی برسٹر صاحب کے بیال ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کو مدعو کرکے اپنی قیام گاہ میں لایا۔ حسب معمول جب ان سے السلام علیم عرض کیا تو جواب مين انهول في وعليكم السلام ورحمة الله و" تحن خلفية الله " فرمايا ، تب بين في ان كو بتایا کہ ۲۹ اگست ۱۹۴۱ء کو مولانا مودودی نے جاعت اسلامی قائم کی ہے۔ اور اس کا نصب العنن برصغير بهنديين حكومت الهيه كاقيام تجويز كياب تومولانا آزاد سجانى نے خوشى كا اظهار كيا جاعت اسلامي ، اخوان المسلمين ، نهفته العلماء اندُونيشيا انورسي سعيد رحمة الله عليه تركى ا حمین کی دعوت و تبلیغ کے تتیجے میں اور سوویت یوننن کے زوال اور انتشار کے بعد جو مسلم ریاستی آزاد ہوئی ہیں ان کے اسلام کی طرف رجوع ہونے کے نتیجے میں عالمی پیمانے ر مسلمانوں میں جو بیداری پیدا ہوری ہے اس کا نام بنیاد برستی، شدت پسندی، اسلامیت وغیره دے کر عالمی پمانے یر مسلمانوں کے خلاف امریکه اروس الوا کی محاذبنار ہے ہیں اور اپنی خدا بے زار و بے حیا تہذیب کے لئے خطرہ محضوس کر رہے ہیں اس کا جواب نہی ہو سکتا ہے کہ باشعور ، بیدار مسلمان بے شعور سونے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کریں اور ان کانعرہ ہوسکتا ہے کہ ہم سے مسلمان بنیں اور مسلمانوں کوسیامسلمان بنائیں۔

#### پتەيەسے

ہندی ماہنامہ تعمیر ملت کا پیتہ: ماهنامہ "تعمیر ملت" ۴۳ بی۔ او گیان نگر ،کویٹ دراجتھان ۳۲۳۰۰۵

( Let us be Muslims Let us be Fundamentalists )

( فتوبوا الى الله ففردا الى الله ) الله كى طرف پيلتو الله كى طرف بيحاگو .

محمد حسنين سيد اسلام نگر در بيمنگه اسلام نگر در بيمنگه

#### شاعرات اور گیت کاروں س*ے گذ*ارش

شاعری کے میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ سرگرم عمل ہیں لیکن ان کا کوئی نمائندہ انتخاب دستیاب نہیں ہے"غزال وغزل" کے نام سے ایک انتخاب زیر ترتیب ہے۔جس میں دور حاصر کی نمائندہ شاعرات کا کلام اور تعارف کا کو کا

گیت کا آغاز امیر خسرو سے ہوا اس وقت

ہے لے کر اب تک گیت کے جارہ ہیں۔
گیتوں کا انتخاب "گیت گنگا" کے نام سے شائع
کیا جائے گا۔ انتخاب ذیر ترتیب ہے۔ شاعرات
ادر گیت کاروں سے گزارش ہے کہ عزل، نظم اور
گیت (کم از کم پانچ) کے ہمراہ تعادف اور اپنی
تصویر جلد از جلد ارسال فرمائیں۔ دونوں انتخاب
مارچ تک منظر عام پر آئیں گے۔

جاد مد قمر ٩٩ ـ سادتھ الونیو۔ ننی دہلی ١١٠٠١١

#### یه ایک منفر د جریره سے

می ٹائز انٹر نیشنل کا پابندی سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس سے بہت می جانکاری حاصل ہوتی رہتی ہے۔ واقعی سے اردو دنیا کا منفر دجریدہ ہے ہو اردو قارئین تک نہایت دکشی و نوشنائی ، شجاعت و دلیری سے اور تعصب و تنگ نظری سے نیج کراحس پیرا یوں میں اپن خبر پیش کر تا ہے جے پڑھتے ہی قاری کا دل باغ باغ ہوجاتا ہے۔ اللہ پڑھتے ہی قاری کا دل باغ باغ ہوجاتا ہے۔ اللہ سے دست بہ دعا ہوں کہ اس اخیار کو دوام بخشے اور اس مثن میں جدو جبد کرنے والوں کو ثابت قدم رکھے۔ مہین ، قدم رکھے۔ مہین ،

هولت معبوی متعلم دارالعلوم اجمدیه سلفیه . در بهنگه (بهار)

#### کیا ایسی تنقید مناسب بے

ا تا ہا نومبر کے شمارے میں صفحہ ہا پر جن خیالات کا اظہار " جماعت اسلامی کا سیاسی کی سیاسی کی سیاسی SALE "میں کیا گیاہے ، دہ بقینا قابل غور ہیں ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی شوری بی تمام تظیمی امور میں آخری فیصلہ کرتی ہے ۔ بی تمام تظیمی امور میں آخری فیصلہ کرتی ہے ۔ دو سری طرف ظاہر ہے کہ " ملی ٹائمز " دنیا کے اسی طرف ظاہر ہے کہ " ملی ٹائمز " دنیا کے تقید کرکے دنیا دالوں کے سامنے پیش کرنا کھاں تقید کرکے دنیا دالوں کے سامنے پیش کرنا کھاں کسی بھی صورت میں معقول نہیں ہے ۔ اگر آپ کسی بھی صورت میں معقول نہیں ہے ۔ اگر آپ اس سیاسی سیل کو فلط تھے نہیا اس سیاسی سیل کو فلط تھے نہیا تا ہے اند کہ اس طرح رکھتے ہیں تو اس کو جماعت کے مرکزی ذمہ داران تک پیش کرکے جتایا جاسکتا ہے نہ کہ اس طرح تد در تر تحریر کے ذریعے لوگوں کو بدخن کرنے کا

سبب بناجائے ، توقع ہے کہ آنجناب اس جانب عور کریں گے ، اور آئدہ احتیاط بر تیں گے ۔ بھیہ تمام مشمولات و مندر جات لیند آئے ، کتابوں پر تصرہ کرنے کا عمل اور دلچسپ اور اثر آفریں بنائے ، اور حالات حاضرہ کے جو ایشوز نشینل پریس اور یہودی لائی کے ذریعے جھیادئے جاتے بیں ان کو نمایاں کیجے ، خدا کی ٹائمز کو دن رات بیں ان کو نمایاں کیجے ، خدا کی ٹائمز کو دن رات

جامعة الفلاح، بلريا كغ، اعظم كره (يويي)

اجالا پھيلانے كى توفيق بخشے۔

### میرے لائق کوئی خدمت

ملی ٹائمز کے مصنامین دیکھ کر ایسالگتا ہے جیے
یہ اخبار غیر ممالک میں شائع ہورہا ہے بڑے دو
توک اور جرات آموز مضمون ہوتے ہیں۔ اللہ
دشمنوں سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے۔ مراد
آباد میں میرے لائق کوئی ضدمت ہو توفر ہائیں۔
جاوید بھارتی

معرفت حافظ صنیاء الدین ریسٹورنٹ ، ریت اسٹریٹ مراد آباد

#### انتخابى جنگ اور مسلمان

الله تعالی اور رسول اگرم صلی الله علیه وسلم کے سپاہیو؛ ہماری یہ انتخابی جنگ دنیا کے تمام سر کش انسانوں کے خلاف ہے جو الله کی زمین پر فساد چھیلاتے ہیں۔ ہما الله کی اس زمین پر اس دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہمار ارہبر قرآن ہے در آن مجید کے تیبویں پارہ کے سورہ البروج ہیں الله تعالی فرباتا ہے "آسمانوں اور ذمین پر سلطنت الله تعالی کی ہے ۔ "آج آزاد سکولر جموریہ ہندکی حکومت کا نگریس سکولرزم کے محدوریہ ہندکی حکومت کا نگریس سکولرزم کے محدود ہندکی حکومت کا نگریس سکولرزم کے محفظ اور غریبوں بالخصوص مسلمانوں کے ببود و فلاح کے پردگرام کو نافذ کرنے ہیں قطعی ناکام فلاح کے پردگرام کو نافذ کرنے ہیں قطعی ناکام فلاح کے بردگرام کو نافذ کرنے ہیں قطعی ناکام شاب ہو چکی ہے۔

بابری مسجد کا تحفظ نہ کرنے والی اور بابری مسجد کوشهد کرنے والی فاشسٹ و فسطائی قوتوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکنا مسلمانوں کو منتشر اور گراہ کرنے کی کارروائی ممجی جائے گی۔ آج ہم مسلمانوں کو ایک ایسے پلے فارم ر متحد ہونے کی صرورت ہے جس ر بلاتفراق برسیاسی جماعت اور برنظریہ سے تعلق ر کھنے والے تمام مسلمان اکٹے ہوسکیں تاکہ اوری امت مسلمہ متحد ہوکر بورے ملک کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کی حکومتوں پر اثرانداز ہوسکس ۔ ہم مسلمانان ہند آئسی جمہوریت کے تحت امن و امان ، بھائی چارہ قائم رکھنے کے لئے قانون کی حلومت ، انسانی حقوق کی پاسداری اور سماجی انصاف چاہتے ہیں۔ ہر شخص اور ہر طبقہ کی آبرو، جان و مال اور دین و ایمان کا یه معامله ملت اسلاميك لورى لورى توجه جابتا ہے جے متحد موكر طے کرناوقت کا اہم تقاصہ ہے۔ اکرہم مسلمانان ہندنے متحد ہوکر کوئی فیصلہ

> القاضى گد ساجدالحق صدیقی ۱/ ۵۰ کو تُحی اطانس میر گه شهر ۲

نہیں کیا تو ملک میں گاندھی جی اور بابری مسجد

کے قاتلوں کاراج ہوجائے گا۔

#### یہ تضاد سے

اع ۔ ١٩ وسمبر کے شمارے میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے اس اخبار کا مقصدر سول الله صلى الله عليه وسلم كي امت كو كفار ومشركين کی اتباع سے نجات دلانا ہے۔ اسی شمارہ کے ا خری صفحہ ر فحش تصویر شائع کی گئی ہے۔ صرورت رائے رقصور شائع کرنے کی بات تو سمجه میں آتی ہے مگر فحش تصویر جو دراصل کفار و مشکرین کی اتباع ہے اور وہ بھی بلا ضرورت کیوں شائع کی گئے۔ اخبار کوشمرت دینے کے اور بھی جائز رائے ہوسکتے ہیں۔ یہ اخبار انشاء الله مشهور ہو گا کیوں کہ اس کا اسٹینڈر ڈمعیاری ہے اور موضوعات بھی سنجدہ ہوتے ہیں۔ مسلمان قوم کو نفسانی جذبات کو لجلنے اور سخیدہ ہونے کی تر عنب دیں۔ اللہ تعالى سے دعا ہے كہ ہم لوگوں كو تفنادت پاک کرے۔مقصد عظیم کاتصور ہمیشہ قائم رہے۔

#### امتكىبيمارى

فالديرويز

كلكة (مغربي بنگال)

یہ امت کی ایک بہت بڑی بماری ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ تھینجائی پر زیادہ توجہ دنتی ہے۔ لوگ ایک مومن بھائی کے نظریات و خیالات کی قرآن و سنت کی روسے اصلاح کرنے کے بجائے تقد کرتے ہیں۔ کروہ بندیاں ہوتی ہیں اور پھر امت آپس میں ایک دوسرے سے الراجاتى ہے۔ اس حالت ميں سب سے زيادہ اہم رول اسلامی میڈیا برعائد ہوتاہے کہ وہ مسلمانوں ک رہنائی کرے۔ یس ملی ٹائمز کے لئے چند مثولے دے رہا ہوں۔ موضوع مسلم دنیا کو زیادہ واضع علمی و فکری بنیاد ر پیش کری \_ تعمیر سیرت كالمضمون سطى مذبو بلكه خلفائ راشدين اور صحاب كرام رصوان الله تعالى عليم اجمعين كى زندگی کے واقعات پیش کری ۔ انکشاف کا موصنوع میری نظریس ایک بکواس ہے اس کی جگہ ر كيريتر كائد موناچاہت افضل حسين ـ بروے ـ را کی (سار)

#### ایک سے بڑھ کر ایک

یں ملی ٹائمز انٹر نیشنل برابر بڑھتا ہوں۔
اخبار اپنی مثال آپ ہے۔ اخبار کے اندرونی
مصنامین ایک ہے بڑھ کر ایک ہیں۔ اس میں شائع
ہونے والے تمام مصنامین معلومات سے بحر پور
ہوتے ہیں۔ اس بے باک اخبار میں عالم اسلام
کے حالات کے بارے میں آپ جس طرح
تفصیلی معلومات دیتے ہیں وہ بالکل آج کے
حالات میں صحیح ہے اور اس سے دین معلومات
بھی ہوتی ہے۔

سرائے سلطانی۔علی گڑھ

## ہم قیامت تک نہیں بھولیں گے

۱۷ دس کا دن آیا اور گزر گیا دنیا کاکوئی مسلمان اس دن کی کسک کو فراموش نمیں کر پائے گا۔

کتنے دکھ اور عبرت کا مقام ہے کہ مسلمان اگر اس
قتل کی برسی کو خاموشی سے منانا چاہیں تو ایسا
نہیں ہونے دیا جاتا اور قاتل ببانگ دہل قتل کا
اعلان کرے اور چر قتل کے اس دن کو فاتح کے
دوپ میں منائے تو اجازت ہے ۔ صوبائی
الیشنوں میں کا نگریس کی جس طرح مٹی پلید ہوئی
ہے دہ مسلمانوں کی کا نگریس کے خلاف نفرت کا
ایک نمونہ ہے۔

آج نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو بخت جیرت ہے کہ کسی بلک کا سربراہ انتا بڑا وعدہ شکن ہوسکتا ہے کہ اس نے ریڈیو، شیل دیڈن پر پوری دنیا کے سامنے بابری مسجد کی اسربراہ اور جس پارٹی کالیڈر جھوٹ بولے اس پارٹی پر اعتبار کون کرے گا جوگوں کو تو تعجب ان مردہ ضمیر کا نگریس کے چھوٹے بڑے مسلمان لیڈروں پر ہے جو آج بھی کا نگریس سے وابستہ بیں اور اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اس سانح نے جاں فرقہ پر ستوں کو شکا کردیا وہیں مسلم قیادت کی بھی پول کھل گی۔ بڑے بر سے مسلم قیادت کی بھی پول کھل گی۔ بڑے بڑے رہے دو دور دعوے کرنے والے بڑی بڑی پر جوش تقریری دعوے کرنے والے مسلم لیڈر تیہ خانوں میں روپوش تقریری

عشرت حسین ایڈو کسٹ صوبائی صدر یو تھ مسلم لیگ مراد آباد

#### بی جے پی کی کامیابی کے امکانات ؟

اتر پردیش کے بلدیاتی اتخابات کے تتائج
اس بات کا جُوت ہیں کہ آئدہ پارلیمانی و
ریاستی اسمبلی کے چناؤیس اصل مقابلہ بی ج
پی اور غیر بی جے پی جاعتوں کے درمیان بی
ہونا ہے ۔ کانگریس آئی یا تیواری کانگریس کی
حیثیت نہ ہونے کے برابرہے ۔

انتخابات کے بعد ہے ہی پریس اور میڈیا کا وہ طبقہ جو بی جے پی کا حامی ہے لگا تاریہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ آئدہ پارلیمانی اور اسمبلی کے انتخابات میں بھی بی جے پی کو ایسی می کامیابی کے گے۔

لیکن کیا محف ریس اور میڈیا کے غلط تاثر دینے کی کوششش کی وجہ ہی مرکز میں بی جے بی کی حکومت قائم ہوجائے گی۔

واضح رہے کہ چونکہ یوپی کی سنگلاخ اور چیٹیل سیاسی میدان میں ایک سے مما بھارت کا کرو کشیر بینے والا ہے جس سے گزر کر ہی بی جی حالات کا مورسری طور سے بھی جائزہ لیا جائے تو بالات کا سر سری طور سے بھی جائزہ لیا جائے تو بی کا حکومت بنالینا اس وقت تک ممکن نہیں بی جب تک وہاں اسے کا نگریس آئی کی ممکن نہیں جب تک وہاں اسے کا نگریس آئی کی ممکن کمل میں شاہد واصل ہواور تمام غیر بی جے بی دوٹ مکمل طور سے منتشر نہ ہوجائیں۔

انوار عالم خال ایڈو کیٹ ککا۔

16 ملى ٹائمزانٹر نیشنل

کے غرباء اب بھی بہرحال انقلابوں کے ساتھ

### انه البيون اورسياسى دورانديشون ميس رسدكشى

## ایران کے باتھ سے اسلامی انعت لاب کادامن جھوٹا جارہا ہے

یاتوایران کاحکمرال طبقہ کمزور پڑرہاہ یا پھر
اپی انقلابی پالیسی میں تبدیلی کر رہا ہے یا شاید
خود اعتمادی کا نتیجہ ہے کہ وہال اب حکومت اور
لیڈروں کی کھل کر تنقید ایک عام بات ہوگئ ہے
رہنمائے انقلاب آیت اللہ خمینی کوئی بھی
پالیسی بناتے ہوئے اسلام کے اصولوں اور
مسلمانوں کے مفادات کوسامنے رکھتے تھے چاہے
اس سے ایران کا اپنا نقصان ہو۔

لیکن موجودہ ایرانی قیادت آیت اللہ تمینی کے وزن اور آئی قوت فیصلہ سے سی دامن سے مغرب کی معاشی جنگ سے پریشان ہوکر وہ اب بہر فیصلہ معاشی نقطہ نظر سے کرتے ہیں چاہے اس کے لئے انقلابی اصولوں کو بالائے طاق رکھنا پڑے۔ سی وجہ ہے کہ اب ایران میں ان علماء کو خاص طور سے نشانہ شقید بنایا جارہا ہے جو آیت اللہ تمینی کی انقلابیت اور سود و زیاں سے بے بردا اسلامی حمیت و ذہنیت کے والے بین

آئدہ مارچ میں ایران میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ایک طرح سے اس کے لئے مہم کا آغاز انجی سے شروع ہوگیا ہے۔ انجی افراد اور پارٹیوں کے درمیان یہ مہم نہیں چل رہی ہے بلکہ اس کا ظہور اخبارات و رسائل میں مباحثے کی شکل میں ہوا ہے۔ اس جاری مباحثے کا عنوان اسلامی انقلائی پالیسی اور حکمت عملی ہے۔ حکمت اسلامی انقلائی پالیسی اور حکمت عملی ہے۔ حکمت

عملی کے حامیوں کا نقط نظریہ ہے کہ ایران کی معاشی حیات کی خاطر اسلامی انقلابی پالیسی کو بالائے طاق رکھ کر حکمت عملی ہے کام لینا چاہتے ۔ اس خیال کے حامی زیادہ تر دہ لوگ رہے ہیں جو کھمت ہے باہر ہیں۔ لیکن اب بعض دہ لوگ محکم اس کی تمایت کرنے لگے ہیں جن کا تعلق حکمران طبقے ہے ہے۔ سی دجہ ہے کہ ۱۹۰۹ء کے بعد پہلی بار اہم اور بڑے فیصلے معاشی مفادات کو سامنے رکھ کرلئے جارہے ہیں نے کہ آیت اللہ خمین سامنے رکھ کرلئے جارہے ہیں نے کہ آیت اللہ خمین کے انقلابی نقط نظر ہے۔

ملک کے اندر بھی خمینی کی انقلابی پالیسوں کے حامیوں کو اب وہ اہمت حاصل نہیں ری

لیکن موجودہ ایرانی قیادت آیت اللہ خمینی کے وزن اور آہنی قوت فیصلہ سے تھی دامن ہے ۔ مغرب کی معاشی جنگ سے بریشان ہوکر وہ اب ہر فیصلہ معاشی نقطہ نظ سے کرتے ہیں چاہے اس کے لئے انقلابی اصولوں کو بالاسے طاق رکھنا پڑھے۔

جو پہلے انہیں حاصل تھی۔ بلاشہ مذہبی تربیت
کے بغیر اب بھی ایرانی سیاست میں کوئی مقام
حاصل کرنا دشوار یا شاید ناممکن ہے۔ گر ذہبی
انقلامیوں کو اب کھلے عام چیلج کیا جاتا ہے۔ ان
چیلج کرنے والوں میں سرفرست تمران کے میٹر
غلام حسین کارباشی ہیں۔ انہوں نے ۱۹۹۰ء میں

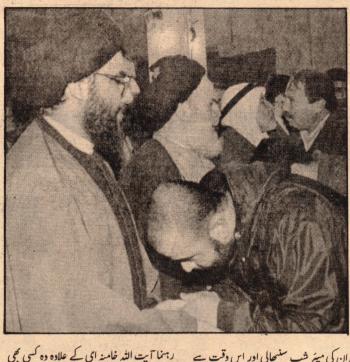

تران کی میر شپ سنبھالی اور اس وقت سے تہران کی صورت بدل دی ہے۔

غلام حسین "ہم شہری" نای ایک اخبار لگالتے ہیں جس بیں وہ مذہبی انقلابوں کی کھل کر شقید کرتے ہیں۔ دوسرے اخبارات بھی اب لگی لپی کے بجائے کھل کر لکھنے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت کے زیر کنٹرول ریڈیو اور اخبارات بھی بعض امور پر حکومت کی یا اس کے سرکردہ لیڈران کی شقید کرنے سے باز نہیں رہتے۔ ایک ٹی وی جر نلسٹ کا کھنا ہے کہ ملک کے روحانی ٹی وی جر نلسٹ کا کھنا ہے کہ ملک کے روحانی

بس کیوں کہ انقلاب سے ان کے ایک بڑے حصے کو کافی فائدہ پہنچاہے۔ سی وجہ ہے کہ آیت الله جنتی کی تنظیم انصار حزب الله کو ایسے لوگوں کے درمیان کافی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ تعظیم اسلامی انقلابوں کے ناقدین کو بھی اب چیلنج کر رسی ہے۔ بلاشبہ ایران اب بھی مذہبی انقلاست کاعلمبردار ہے اور مستقبل قریب میں اس کے اس انقلابی رائے سے بٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ غالباسی وجہ ہے کہ ندہی مخص ہو یا کوئی لبرل، دونوں می اس بات پر متفق ہیں کہ ایران كا تنده صدر بهي كوني زبسي انقلابي شخص ي بو گا ۔ صدارتی انتخابات ،۱۹۹۰ میں ہوں کے اور دستور کے مطابق موجودہ صدر تسیری بار اس عمدے کا انتخاب نہیں لڑسکتے۔ عام خیال ہے کہ یاریمنٹ کے اسپیکر ناطق نوری اگلے صدر ہوں گے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر سی کھا جاسکتا ہے کہ خود ایران کے حکمراں انقلافی طبقے یں ایک قسم کی "جنگ" جاری ہے جس میں الك طبقه " حكمت عملي "كو اور دوسرا اسلامي انقلابی اصولوں کو ترجیج دے رہا ہے۔ حکومت چونکہ مسحکم ہے اور اب اسے کافی تجربہ بھی ہے اس لنے وہ ایے مباحثوں کی اجازت بھی دے ری ہے۔ خود پر تقید کی اجازت وی دنا ہے جس کی این جری مصنبوط ہوتی ہیں۔

## مسلم سود ان میں عیسائی مملکت کے قیام کا خدشہ

کسی بھی انقلابی اقدام ، خصوصا اسلامی رنگ لئے ہوئے سے دنیا جہاں کی مخالفتن شروع ہوجاتی ہیں۔ اپنے خفا ہوتے ہیں اور برگانے ناخوش ۔ کھ ایساسی تجربہ آج کل سوڈان کے اسلام پیند حکمرانوں کو ہورہا ہے۔ جب سے موجودہ حکومت نے وہاں ڈاکٹر ترائی کی خاموش رسنائی میں اسلامی یالیسیوں کا کامیابی سے نفاذ کرنا شروع کیا ہے اسی وقت سے مغرب اس کے چھے بڑا ہوا ہے۔ آج مغرب بڑی حد تک اس مقصد میں کامیاب ہے کیونکہ اس نے بڑی ہوشیاری اور سرکرم ڈیلویسی سے سوڈان کے تقریبا تمام می بروسوں کو اس سے ناراض کردیا ہے۔اس کا تتبجہ بھی برآمد ہونے لگاہے۔ جنوبی سوڈان میں جہاں عیسائی اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں ١٩٥٥ء سے شمال سوڈان سے علیحدگی کی بغادت بھوئی روی ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد ملشیا عیسائی لیڈر نارنگ اور دوسرے باغیوں یر کاری ضرب لگائی اور انہیں راوسی ممالک میں پناہ لینے رہم مجبور

کردیا۔ اسی دوران خرطوم بریہ بھی انکشاف ہوا کہ

اس علاقے بیں کام کر رہی مغرب کی خیراتی ایجنسیاں جنوب کی عیسائی بغادت کو ہوا دیتی رہی ہیں تاکہ دہاں عیسائی حکومت قائم کر سکیں۔ اس انکشاف کے بعد خرطوم نے ایسی نالپندیدہ ایجنسوں پر پابندی عائد کردی۔

یں پی بدی میں دروی ممالک میں کسی نہ اور سوڈان کے اکثر بڑوی ممالک میں جو اور چھوٹے یا بڑے پیمانے پر دہاں اسلامی تحریکیں فلبہ اسلام کے لئے کوشاں ہیں۔ لوگینڈا، کینیا، ایتھوپیا، بیبیا، اریٹریا اور مصر اس کے بڑوی ممالک کی فاصب ممالک ہیں اور ان میں اکثر ممالک کی فاصب کومتوں کے خلاف اسلام پند سرگرم عمل ہیں۔ کی وجہ ہے کہ کینیا کے علاوہ دو سرے تمام ممالک کھل کر سوڈان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ممالک کھل کر سوڈان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عیسائی طومت کے خلاف بعض عیسائی گروہ مسلح سب مصکہ خیز معالمہ یو گینڈا کا ہے جہاں کی بیسائی طومت کے خلاف بعض عیسائی گروہ مسلح سب سے مصکہ خیز معالمہ یو گینڈا کا ہے جہاں کی بیافوت بر پاکھ ہوئے ہیں۔ یو گینڈا نہ صرف بیا ہی مور کر دہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی فوجیں باغیوں کی مدد کر دہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی فوجیں باغیوں کی مدد کر دہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی فوجیں باغیوں کی مدد کر دہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی فوجیں باغیوں کی مدد کر دہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی فوجیں باغیوں کی مدد کر دہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی فوجیں

ہیں۔ حال ہی میں آزاد ہونے دالا اریٹریا بھی خرطوم کی اسی لئے مخالفت کر رہا ہے کہ حکمراں طبقے کی مسلسل ناکامیوں پر کوئی اور نہیں بلکہ اسلام پندہی کھل کر تقدید کر رہے ہیں۔ اریٹریا کا جب سے موجودہ حکومت نے وہاں

دے رہا ہے۔ مصر اور لیبیا بھی خرطوم سے خفا

جبسے موجودہ حکومت نے دبال ڈاکٹر ترابی کی خاموش رہنمائی میں اسلامی پالیسیوں کا کامیابی سے نفاذ کرنا شروع کیا ہے اسی وقت سے مغرب اس کے پیچے رہا ہوا ہوا ہے۔ نہج مغرب بڑی حد تک اس مقصد میں کامیاب ہے

الزام ہے کہ سوڈان ان اسلام پیندوں کی تمایت کر رہا ہے اور اسی بنیاد پر اس نے کوشش کرکے حان نارنگ اور دوسرے باغی سوڈانی لیڈروں کے درمیان سمجھونہ کرا دیا ہے ۔ اس معاہدے کے بعد گزشتہ سال اکتوبر میں باغیوں

نے جنوبی سوڈان میں دوبارہ اپن کارردائیاں شردع کیں۔ سرکاری فوجوں کو جنوب میں ایک بار پھر کئی مقامات سے پہا ہونا پڑا ہے۔ اریٹریا نے اعتراف بھی کیا ہے کہ اسی نے باغیوں کو ہستھیار فراہم کئے ہیں۔ گزشتہ جون میں اس نے شالی سوڈان کے مسلمان ابوزیش لیڈروں اور جنوب کے عیسائی باغی لیڈروں کے درمیان ایک معاہدہ کراکے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس قائم کی تھی جواس وقت خرطوم کے خلاف سرگرم علم سے۔ جنوب میں باغیوں کی حالیہ کامیابیوں کے بعد اس الائنس کے ملٹری لیڈر عبدالعزیز فالد کے ایر رابط کور وجوں سے اپیل کی کہ وہ موجودہ خرطوم حکومت کے خلاف بغاوت کردیں موجودہ خرطوم حکومت کے خلاف بغاوت کردیں اس کے مسلح باغیوں نے جان

شخص کی ده صدر دوزیراعظم پاکوئی دوسرا وزیری

کیوں نہ ہو ، وہ سب کی تقید کرسکتے ہیں۔ بعض

سیاستدان توسیریم روحانی لیڈر کو بھی اب نہیں

بخشتے یا بعض معاملات میں ان کے انتظامی

اختیارات کوچیلیج کررہے ہیں،عبدالکریم سروش

صے دانشور تو کل کرکہ رہے ہیں کہ معجد اور

ریاست کے درمیان تعلق کو کمزور ہونا چاہئے۔

الے خیالات کا اظہار بالعموم تمران یونیورسی یا

وہاں کے خوشحال علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ تہران

اچھے ہتھیاروں سے مسلم باغیوں نے جان نارنگ کی قیادت میں جنوبی سوڈان کے مرکزی شہر جوبا کا مجاصرہ کر رکھا ہے ۔ امریکہ اور اسرائیل اس صورت حال سے کافی خوش ہیں۔ حوال ( Juba ) کا زائر گئی فرحوں نہ

اسرائیل اس صورت حال سے کافی خوش ہیں۔ جو با ( Juba ) کا نارنگ کی فوجوں نے محاصرہ کر رکھا ہے اور دعوی کر رہے ہیں کہ وہ

بہت جلد اس شہر پر قبصنہ کرلس گے ۔ نارنگ پیہ بھی کہتے ہیں کہ اس قیف کا مقصد خرطوم کی حكومت كرانا نهيس بلكه خود ايني عيسائي حكومت قائم کرنا ہے۔ نارنگ کا یلان یہ ہے کہ جنوبی سوڈان یر قبنہ کرکے ایک علیحدہ ریاست کی آزادی کا اعلان کرکے بین الاقوامی برادری سے اے سلیم کرانے کی کوشش کریں ۔ نارنگ کے اس بیان کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں چھوٹ بڑلئی ہے کیونکہ شمال سوڈان سے لعلق رکھنے والے مسلمان الوزیش لیڈر ملک کی تقسيم نهيں بلكه موجوده حكومت كى تبديلي چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کو تشویش ہے کہ اس پھوٹ سے خرطوم کی حکومت کو فائدہ چینے گا۔ ببرحال سودان اليك اسلامي ياليسي يرعمل برا ہونے کی وجہ سے آج اپنوں اور بیگانوں ، مسلمانون اورغير مسلمون دونون كى ريشه دوانون سے دوچار ہے۔ یہ وقت می بتائے گا کہ سودان کے اسلام پیند اس خطرناک صورت حال کا كسطريقے عمقابله كرتے ہيں۔

### سياستدانون كخاموشى كايدمطلب نهي كده فرقده واريت كاخاتمه هوكيا

# حقیقت لویہ ہے کہ وام پہلے کے مقابلے بازادہ فوررس ہوگا ہار

بابری مسجد کے انہدام کے بعد فرقہ وارانہ انتشارے خالی تین سال کا وقفہ کیا اس کا اشارہ ہے کہ خصوصا اجودھیا کی نوعیت کے مسائل ہمارے معاشرے کے بعض طبقوں کو ۱۹۹۲ء کی سطح کے فرقہ وارانہ جنون میں ببتلا کرنے کی صلاحت محمو حکے ہیں۔ اس کا جواب اشبات میں بھی ہے اور انکار میں بھی۔ اس مسئلے یر سیلے دونوں فرقوں میں یکساں احتجاجی رجحان یا یا جاتا تھا ہندو باہری مسجد کرانے اور اس کی جگہ یر مندر تعمير كرنے يراڑے ہوئے تھے تومسلمان مسجد كو بجانے يرمصر تھے۔ مسجد ايك فراق نے كرادى دوسرااے بچانہیں سکاان دوسطحوں پرتصادم کا امکان تو جاتا رہا ۔ اب رہ کیا صرف مندر تعمیر کرنے کا معاملہ تو میکمشت تینوں عوامل کے مقابلے میں اس کی تصادم افزا صلاحیت بہت محم

جسیا کہ دو فرقوں کے درمیان تصادم کی نفسیات ری ہے کہ کسی مقصد کے حصول کی خاطر ملے متعلقہ فرقول کے اندر ایک دوسرے کے خلاف رائے عامہ خوب ہموار کی جاتی ہے اور سی اجودھیا کے معالے میں بھی ہوا کہ دسمبر ۱۹۹۲ء میں جوسانحہ پیش آیا اس کے لئے ایک گرده کی طرف سے فرقد واران فسادات کی صورت یں فضا ۱۹۸۰ء سے ی ہموار کی جاری تھی۔ فسادات ۱۹۹۲ء کے بعد مجی ملک میں ہوت تو بس لیکن اس جسی شدت ان میں مہیں ری ۔ سلے یونکہ عوام اجودھیا کے تنازعے سے باخبر

تھے اس لئے فرقہ وارانہ فسادات بھی قومی زندگی كاحصد محج جاتے رہے۔ يهال الك سوال اور پدا ہوتاہے کہ اس دوران فسادات کے رونمانہ بنونے سے کیا یہ قباس کیا جاسکتا ہے کہ متحرا ، وارانسی اور کاشی کے مسئلہ پر اجودھیا جسیا شدید فرقد وارانة تصادم بحركايا جائے گا۔ بعض طفول

اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندتو نواز پارٹیاں اتر پردیش میں اقتدار سے ہٹ نہائیں۔ بات يهين حتم نهين جوجاتى ـ عام خيال يه ہے کہ فسادات کے برابر مذہوتے رہنے اور سیاستدانوں کے منے فرقدداریت کی تشہیر کے موقوف ہوجانے سے یہ مد محج لیاجائے کہ فرقہ



اس ملک میں فرقہ واریت کی جڑی گری ہو گئی ہی

میں یہ بات کئی جاری ہے کہ اگرچہ سیاستداں حضرات اس وقت لوگوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئندہ بھی ایسا کرنے سے بازرہی گے۔ نیز یہ کہ سیاستدال سلے جیسے شدید مذہبی حربے استعمال کرنے سے دانسہ طور پر کریز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صاف ہے کہ وہ نہیں مجھتے کہ سردست مذہی حربے ۱۹۹۲ء جسی انتخابی

واریت عوام کے ذہنوں سے لکل کئے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلے کے مقاملے میں عوام زیادہ فرقہ رست اور بنیاد برست ہوکئے ہیں اور اس کا اظهار سلے سے محمیل زیادہ واضح انداز میں ہونے لگا ہے۔ لنیش مورتی کے دودھ بینے بر بعض طبقوں کا جو ردعمل سامنے آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی جنون آج بھی لوگوں کو بوری طرح این گرفت میں لے سکتا ہے۔

تحرير نيلوفر سمروردي

مصروف جماعت کی شناخت میں ضم نہیں کیا جاسکتا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلاف كومبالغه آرائي كى حد تك تصادم افزا قرار دینے کی کوششیں بھی باعث حیرت ہیں۔ مسجد کے انہدام میں شرکب دو لاکھ ہندوؤں کو الدے فرقہ کا نمائندہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ فرقہ واریت کا زمر خواہ کتا می دوررس رہا ہو الیے واقعات کی محمی نہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت ان کے ہندہ ہمسالوں نے کی ہے۔ تاہم فرقہ دارانہ فسادات کی شدت و سنلینی کو دیکھتے ہوئے ان کے دوبارہ وقوع کو خارج از امکان نہیں کھا

بات کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ دیگر مائل کے ساتھ ساتھ اجودھیا کا تنازعہ بھی وقتا فوقياً سياستدانون كى طرف سے چھيرديا جاتا ہے۔ کیکن چند لوگوں کی آواز کو زبان خلق کا درجہ بھی نهين ديا جاسكتا - پريدكه آج كازمانه ١٩٣٠ .٠ ١٩٨٩ اور ١٩٩٢ء مختلف ہے۔

جب آزادی خیال ادر نیم ابلاغی تهذیب نے ایک سے زائد طریقوں سے عوام کوسیاسی سداری سے ہمکنار کیا ہے جال بین جاعتی تصادم کی سازش اتنی آسان مد ہوگی جتنی یہ "رہنما " محج

(انگریزی سے ترجم)

بفتیه: - کلیدی خطبها

سے ان مقررہ سیوں یر مسلمانوں کے نمائندے خود مسلمان می منتخب کر کے جسجیں۔ اس طرح کا Separate Electorate کوئی تی اور انو تھی بات نہیں ہے۔

طومت برطانیہ کے ان قوانین اور احکام کے علادہ خود ہندوؤل اور مسلمانوں کے درمیان کانگریس اور مسلم لیگ کے سربراہوں کی

وساطت سے لکھنؤیں کئے گئے ایک معاہدے يس بيراصول تسليم كيا كياجس كوللهود ايكث ١٩١٧ء سلے علتے المیکش ہوئے وہ اسی طریقے رہوئے.

کھا جاتا ہے۔ اس اصول کی بنا پر تقسیم ملک ہے اس اصول کی مخالفت الیے بی ہے جیسے مسلم برسنل لا کا مسلمانوں ہر اطلاق کرنے کی مخالفت کی جائے ۔ بظاہر امید نہیں ہے کہ حکومت ہند مسلمانوں کے اس معقول اور منصفانہ مطالبے پر

#### بقب : -خوانین کی ازاد می پردالم

فقدان کی بناء پر عورت پر زنا اور عصمت کے لٹیروں کوشہ ملت ہے۔ تعلیم یافت عورت کی گواسی جابل مرد کے مقابلے زیادہ معتبر ہونی چاہئے۔ قانون ارتداد بنیادی انسانی حقوق یر به صرف حملہ ہے بلکہ اسے سیاسی حریفوں اور افلیتوں پر طلم کرنے کا آلہ مجی بنایا جارہا ہے ، قصاص و دیت کے قانون سے متموّل مجرمین فائدہ اٹھارہے بین اور مقتول کی زندگی کی من مانی قیمت لگاتے

مذكوره بالا تعبيرات و تاويلات پيش كرتے ہوئے اس پہلو کی طرف سے آنکھ بند کرلی جاتی ہے کہ کسی بھی قانون و صابطے سے منفی فائدے حاصل کرنے والے افراد توہر دور ،ہر معاشرے میں رہے ہیں جو اس گھات میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کہاں سے انہیں کوئی روزن نظر آئے کہ ان کی مجرمانہ جبلتوں کی نسکنن ہوسکے ۔ اس کے لئے اسلامی شریعت کو قلم زد کردینا کیا کھلی اسلام دسمن تهيں ہے۔

آسانی سے کان دھرے کی، کیونکہ وہ آپ ہے ایک ہندوستانی کی حیثیت سے بات کرنا چاہتی ہے نہ کہ "ہندوستانی مسلمان" کی حیثیت ہے۔ مان کیجئے کہ متناسب نمائندگی کے اصول کو ہماری سر کار فی الحال تسلیم نہیں کرتی تب بھی ہمارے لئے این جاعت کی کشکیل اور اپنے نماتدے این جاعت کے تکف ر کامیاب كرانے كى كوشش كے علاوہ جارہ نہيں ہے۔ ہماری طاقت اجتماعیت سے بھر لور وہ جاعت ہوگ جس کے پیچے پوری مسلم ملت ایک ہوکر کھڑی ہوگی۔ اور اگر ہمنے دین اسلام کی تعلیم وہدایت کے مطابق اپنی سیاست کو اخلاق و کردار سے آراستہ کیا اور انصاف روری رواداری اور مخلوق خدا سے ہمدر دی کو اپنا شعار بنانے رکھا تو صاف ذہن غیر مسلم بھائیوں کی حمایت بھی انشاء

الله حاصل ہوگی۔ الله کے کلام کی بلاغت دیکھتے کہ سورہ انفال کی مذکورہ آیت میں قوۃ کے بعد واؤلاکر آکے کے مضمون میں فاصلہ پیدا کردیا ، گویا یہ بتا دیا کہ اس دور میں جس وقت قرآن مجید نازل ہوا جنگی طاقت کی علامت کھوڑے ہیں جو ہریل تیار ب تيار رہنے جامئل ۔ اور كسى وقت قوت كوئى

دوسری چیز بھی ہوسکتی ہے اس لنے قوت و طاقت کاحصول ایک مستقل حکم ہردور کے لئے ہے خواہوہ قوت و طاقت کھوڑوں کی صورت میں ہو جیسا کہ اس وقت تھی یا دوٹوں کی شکل میں ہو جىياكداس وقت ہے۔

عوام کی طرف سے ان کی مذہبی شناخت ہر

،صرار اور اس کے اظہار کو مغربی اور ہندوستانی

زاویہ نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اول الذکر کی نظر

میں سیکولرزم مزہب سے الگ ایک تصور ہے۔

ہندوستانی دستورسازوں نے بہاں کے آئین

میں کثیر مذہبی خصوصیات کے پیش نظر اس لفظ

کو شامل کیا تھا۔ مغرب میں مذہبی بنیاد برستی

کوایک ایسی ذہبی تحریک سے تعبیر کیا جاتا ہے

جس کاروئے سخن ریاست یا کسی خارجی گروہ کی

طرف ہواس کے برعکس ہندوستانی تاریخ، ذہبی

ادب، بھکتی اور صوفی تحریکوں، بدھ ازم اور جسن

ازم کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی بنیاد

یرست ہمیشہ سے ہندوستانی معاشرہ کا ایک داخلی

عصر ری ہے جے کسی خارجی شبت یا منفی

مقاصدے کوئی علاقہ نہیں بلکہ اس کے محرکات

تاہم اس سیاق میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ

کسی ذہی کروہ کا رات بحر مصروف کیرتن رہنے

یا گنیش مورتی کو دودھ پلانے کے عمل کو

مسلمانوں کے خلاف شدت و تعصب کے اظہار

بندوستانی معاشره میں چونکه مذہبی اقدار کی

بجرمارسے اس طرح کی تقریبات اور مذہبی رسوم کا

انعقاد کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس میں شک

نہیں کہ ان رسوم میں ہر ہندد شریک بوتا ہے

لیکن مر شخص کی انفرادی شناخت کسی حریف

گروہ یا فرقے کے خلاف لوگوں کو متحد کرنے میں

ے کیے تعبیر کیا جاسکتاہے۔

خالصتا داخلی بس۔

قوت کا استعمال تواینے وقت ر ہو گا مگر بذات خود قوت كاموجود اور فراہم ہونا تمہارے جانے اور انجانے دشمنوں رتمهاری بست طاری کردے گا،تمهارارعبود بديہ قائم کردے گا۔ مچر فرمایا کہ اس قوت کے حصول میں ، جو کھوڑوں اور دو لوں کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے تم جو بھی خرچ کروگے وہ "فی سبیل اللہ "اللہ کی راهين خرچ کرنا ہو گا۔

صدقات داجبه زکوة وغیرہ کے خرچ کے لئے « فی سبیل الله "ایک مستقل دے جس میں جاد اور دہ تمام جدو جدشائل ہے جو اللہ کے دی کی ، حفاظت اور الله كے دين كے غلب كے لئے كى

اجتماعی طاقت کے بغیر اس نظام میں نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہیں اور یہ مسجدیں ، یہ مسلمانول كالشحص محفوظ بدان كى جان وندان کا مال مندان کی آبرد اور بندان کی عزت نفس۔

اجتماعی قوت کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت بنانے کے لئے اور اس کو موثر طاقت میں بدلنے کے لئے ہمیں کسی مجی طرف دیکھنے کے بجائے الله تعالى كے مقرر كئے ہوئے اپنے ان ہى وسائل کو کام میں لانا چاہئے جس میں صدقات واجبہ اور غير واجبرسب مي شامل بس - بماري تاريخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لئے اپناسب کھی نحھاور کرکے ہم نے اپنے برورد گارک رجنا تلاش کی ہے۔

یارلیامنٹ اور اس کے قائد کا ہمیں سیاس گزار ہوناچاہے کہ انہوں نے امت مسلم کے ساس مسلے کا باقدار جائزہ لینے اور نصف صدی کے تجربات کی روشن میں ایک انقلابی رائے کے لئے غور وفکر کرنے کا موقع دیا۔ آخر میں ملی پارلیامن واس کے قائد اور ارا کمین اور حاضرین محترم کا شکریه ادا کرنا تھی میرا اخلاقی فریصنہ کے آپ نے اس ناکارہ ک باتوں کو "کلیدی خطبہ " کے عنوان سے سماعت فرمایا۔ خداکرے یہ نیاسال لمت کے لئے نئ صبح

کی نوید ثابت ہو۔

یہ چند گزارشات نہایت اختصار کے ساتھ

آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں ۔ ملی

18 ملى ٹائمزانٹر نیشنل

## " بے ہے ہے کب تک اھل وطن کوب وقسون بنا ہے رہے گے

# اب رام دھونگيول کے رام رام ستيہ ہے گاھوشري آجائي ہے"

### آرایس ایس کے ایک معمراور وفادارکارکن سریش کھرے کے قام سے فسطائی طاقتوں کا پوسٹ مارشے

سریش تھرے آر ایس ایس کے وفادار ورکر اور ایک برانے صحافی ہیں۔ آر ایس ایس اور جن سکھ کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ انہیں رہنے اور کام کرنے کا موقع ملاہے۔ جن سنکھ کے بانی دین دیال ایادهیائے، بلراج مدهوک اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں تی ہے تی کی ساست ير ايك كتا بحد شائع كيا ہے - بقول ان کے بی ہے بی فاشسٹوں کا کردہ ہے۔ انہوں نے ى ج نى كى جران سركرميون،فرضى رام يريم اور اجودھیا،متھرا ،کاشی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ی ہے بی کی چالوں کو اس کتا ہے ہیں بے نقاب کیا ہے۔ کتا بچہ ہندی میں ہے اور اس کا نام ہے " بی ہے بی۔ رام نام ستیہ ہے۔ " آج کل یہ مجر صحافت میں لوٹ آئے ہیں ، حالانکہ سمجی یہ آر ایس ایس کے کل وقتی در کر ہوا کرتے تھے۔ اپنے

میں کیا ہیں اور وہ جو انکشافات کرے گا وہ حقیقت بر بنی می ہو گا۔ قار تین کی دلچیں کے لئے ہم اس کتا بچے کے اہم اقتباسات بیال پیش کر جو جماعتس بند ہوتی ہیں جن میں جمهوریت

دیکھنے کو نہیں ملتی ،جن کے فیصلے کون لیتا ہے یہ عوام کو مة معلوم ہو اور جبال اظہار خیال کی آزادی مذہوالیبی بند جماعتوں کے ہاتھوں عوام، ملك اور جمهوريت كالمستقبل لتجى محفوظ نهين ہوگا۔ ہٹلر اور مسولتن کے دور اور کئی محمونسٹ ممالک بیں کیا ہوا اس کاسب کو علم ہے۔ ڈاکٹر شیاما برشاد ملحری کی موت کے بعد ان کے بی اے اٹل بہاری باطیتی اور روفیسر بلراج مدھوک کے بعد ان کے بی اے لال کرشن اڈوائی پارٹی برحادی ہوگتے اور اسی کے دوریس سیاست میں جرائم کی آمیزش رہائے توبہ محانے

نام کی رف لگانا صروری تھا۔اسی درمیان برشد مهة كامعالمه اتحااور ١٥- ١١ جون كو بنظوريس يار في ک عالمہ کی میٹنگ ہونے والی تھی۔ جس میں رام مندر کا مستلہ می سب سے بڑا مستلہ تھا۔ لیکن میٹنگ شروع ہوتے ہی مبئی کے ایک شاندار ہوٹل میں رام جیٹھ ملانی اور ہرشد مستد کی بریس كانفرنس باك لائن يربنكور سيني لك توى جى نے دام سے کماکہ آپ سیس بیٹے ہم آپ کو بعدیس لے لیں کے اور دہاں سے ہرشد کو کندھے ر اٹھالیا گیا۔ رام جی ابھی بنگاور سی میں آرام فرما

ہندو لوجا اور دھرم کرم کے قواعد سی بدل دے میں اکتوبر ۱۹۹۴ء میں مدھیے بردیش لولیس نے مندسور کے ایک دو منزلہ مکان ہر تھایہ مار کر پچاس کروڑ کی نشہ آور اشیاء صبط کی تھیں۔ وہ علاقہ اقیم کی کھیتی کے لئے مشہور ہے۔ اسمگر محد شفیع اور اس کے کھر کے کھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ۔ سائق وزیراعلی سندر لال پٹوانے اپنی حکومت کے وقت اسمبلی میں اعتراف کیا تھا کہ شفیعاس کا دوست ہے۔ اکتوبر ۱۹۹۴ء میں جب کانگریس

کوتگ کرنے میں مصروف ہیں۔ بی جے بی نے

رہیں اور مافیا کے لوگ چین سے رہیں۔ تعبیرا اور سب سے اہم موال یہ ہے کہ ایسی حیرت انکیر بلکہ ناقابل لھین بات کیے ہوسلت ہے کہ جس پارٹی کے لیڈر آئی ایس آئی اور داؤد کروہ کے دوست اور تعاون یافتہ ہوں ، وہ ہندوتو کے دعویدار بھی ہوں۔ عدالتی کارروائی سے اس یر تقصیل سے روشن برقی ہے کہ کس طرح کونڈہ سے تی ہے میر پارلیمنٹ برج موہن شرن سنکھنے این سر کاری رہائش گاہ میں بارہا داؤد کے آدمیوں کو تھمرا یا اور دوسری سولتیں دی ۔ سی فی آئی کا خیال ہے کہ جرائم پیشہ عناصر نے مذکورہ ایم بی کے دیلی اور گونڈہ کی رہائش گاہ دونوں کا استعمال کیا ہے۔

انے کیا کہا جائے کہ اڈوانی ہر گوالیار ک ایک عدالت میں آئین ہندکی دفعہ ۴۲۰ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ ایسا کسی دوسری یارٹی کے لیڈریہ ہوتاتو بھاجیائی اس کے استعفی کے لے زمن آسمان کے قلابے ملادیتے۔شابدجب کوئی بھاجیائی چار سو بیس میں پھنستا ہے تو وہ

پاکیزه شخصیت بن جاتاہے۔ کمال کئے آر ایس ایس کے والنٹیر جو علی الصبح شا کھا میں حاصر ہو کر ملک کے تئیں اپنے فرائف کا عهد لیتے ہیں۔ آج کے سلمی لیڈر سیاست میں آگر عیش طلب ہو گئے ہیں۔ آج بی جے بی میں کر پش عروج پر چھے گیا ہے ۔ ایک آزاد سروے کے مطابق بی جے بی کے قوی سط کے .ه سے زیادہ ایے لیڈر ہیں جن ر مابان خرج ایک لاکھ سے زائد آتا ہے۔ درمیانہ طبقے ٥٠٠ سے زائدلیر اور پرچارک ایے ہیں جن ير ٥٠ ہزار مابان اور ان سے نيج والے اليے یانچ بزار لوگ بس جن کا مابانه خرچ دس بزار ہے۔ زیادہ تر بڑے لیڈر جازیس می سفر کرتے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ میں سنگ مرم جڑی داواري چمچاتی رہتی ہيں۔ عیش و آرام کی جدید دور لی تمام چیزی ان کے پاس موجود ہیں۔

کر پشن اڈ کٹیٹر شپ اور غلط کاموں کے ضمیر ے اس پارٹی کا وجود ہوا ہے۔ سی وجہ ہے کہ جن ریاستوں میں فرقہ دارانہ فسادات ہوتے ہیں وہیں ہر اس کی فصل لملهاتی ہے اور انہیں رياستول بين يه پارني برسراقتدار آكر توسي لگتي ہے۔ بی ہے یہ اہل وطن کو کب تک بے وقوف بناتی رہے گی۔ بی جے بی کی قلعی کھل کئے ہے اصلی چیرهاور کردارسامن آگیاہے۔اوراب رام کے ڈھونکیوں کے "رام رام ستیے ہے "کی گھڑی آ پیچی ہے۔ ی جے بی کی تاریخ شاہد ہے کہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ موقع رپستوں کی ایک بھیڑہے۔ نوفاشسٹ نوسوشلسٹ اور نو محمونسٹ وغیره کی انداین ملک میں ایک نوہندو قوم پیدا ہو گئ ہے۔

نے شفیع کے مھکانوں کو اڑاناشروع کیا اور سرعنه کو گرفتار کیا توان دنوں پٹوا امریکہ میں تھا۔ اطلاعات کے مطابق شفیع کی رہائی کے لئے اس نے وہاں سے وزیراعلی کو فون تھی کیا تھا لیکن مكومت نے این كارروائي جاري ر تھى ۔ جولائي ستمبر ۱۹۹۵ء میں جب لوگوں کی گرفتاری ہونے لکی تو پت چلاکہ اخباری ربورٹوں کے مطابق ناجاز اسلحوں کی اسمطانگ کا اہم ملزم سمراب خال بی ہے تی اقلیق سیل کے ناگدہ ریجن کے نائب صدر نیاب الدین کا بھائی ہے۔ دونوں کا باپ انوارالدین بھی بی جے بی میں ہے۔ دیلی کے ایک ٹاڈاج ایس ایس ڈھینگرہ ک عدالت میں بی ج بی کے ایک ممبر پارلیمنٹ

تی ہے بی اہل وطن کو کب تک بے وقوف بناتی رہے گی۔ بی ہے بی کی قلعی کھل گئے ہے اصل چیرہ اور کر دار سامنے آگیاہے۔ اور اب رام کے ڈھونگیوں کے "رام رام ستیہ

برج موہن شرن سنگھ کے خلاف سی بی آئی کے ذريعه ايك معالمه زير غوربي ولائي ١٩٩٣ءيس داؤدابراہیم کے آدمیوں کی دبلی میں گرفتاری کے بعد بابری مسجد انهدام اور بمبئ بم دهماکول سے متعلق کئی سوالات تھڑے ہوگئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا تی ہے تی کی مددسے مافیا کے لوگوں نے مسجد کرائی تاکہ مسلمانوں کو کٹرواد کی بنیاد ر مظم کیا جاسکے۔دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بی جے یی مسلمانوں میں انتها پندی کو اکساکر اس کی جواهید می جارحان بندوتو کو مصبوط کرنا چاہتی ہے۔ تاکہ دو طاقعتیں جنگ و جدال میں لکی

ی جینی تاریخ شاہدہ کہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ موقع پرستوں کی ایک بھیرے جو ہندوتو کی آڑیں ہندووں کو اور سے سیولرزم کے ڈھونگ سے مسلمانوں کو تھگ کر اقتداريس آنا چاہتى ہے۔ نوفائسٹ نوسوشلسك اور نو محمونسٹ وغیرہ کی ماننداینے ملک میں ایک نو ہندو قوم پیدا ہو گئی ہے۔ بڑا ڈھول ،بڑی بول اور برا شور ۔ اور اب اس دھول کی بول کھل گئی

ہے۔ نو ہندو تووادی اس معاشرے کے دائرے

والى بى ج يى حقيقت بين مجرموں كى سياست كا مورچه بن لئي۔

تاریخ برانی نہیں ہے۔١٩٨٦ءیس بابری مسجد كا تالا كھلنے كے بعد بى جے بى نے يہ كام اپنے ہاتھ مین لیا۔ یہ لوگ ۱۹۸۹ء سے قبل اس مسلے پر خاموش رہے۔ ١٩٨٩ء كے عام انتخابات كے پیش نظر رام کے نام یہ تحریک شروع کرنے کا فصله اور کر بھ کرہ سے رام مندر بنانے کا اعلان کیا گیا ۔ بعد میں چھ دسمبر ١٩٩٢ ء کو بابری مسجد گرادی گئی۔ جس پر آڈوانی نے لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد کے عہدے سے استعفی دے دیا۔ دراصل و دسمبر ١٩٩٢ء کو جو کھے ہوا اس یں بی ہے بی اور وی ایک بی کو برسی مجبوری میں شامل ہونا را تھا۔ بعد میں فسادات ادر جمبئ بم دھماکوں سے فرقہ وارانہ کشیدگی کا طوفان بورے یں چھیل گیا اور بی جے بی ششس و پیج میں بسلا ہو گئی۔ ہندو ووٹ کو بنائے رکھنے کے لئے رام

تعارف میں انہوں نے ایک جگد لکھا ہے کہ " اکتوبر نومبر ۱۹۹۰ء میں ملائم سنگھ حکومت کے ذریعہ ہندو کارسوکوں کا خون بہانے سے مجھے پھر ہندوتو کے لئے سرگرم ہونا بڑا اور میں وشو ہندو پریشد کے میڈیاسینٹر میں تعاون دینے سپنجا۔ تقریبا ڈیڑھ سال کی خدمت میں جب میں نے دیکھا کہ وشوہندو پریشد کے لوگ رام مندر کے لئے محماور تی جے تی کی سیاست کے لئے زیادہ وفادار ہیں اور ادُوا نی الل بهاری باحیتی اور خشوگی کا مثلث لک کے لئے مصیب بننے جارہا ہے تو میں پھر صحافت مين لوك آيا-"

سریش کھرے نے اپنے کتابیے میں جس طرح بی ہے یی اور وشو ہندہ پریشد کو بے نقاب كيا ہے وہ چونكا دينے والا اور اپنے آپ يس انتهائی اہمت کا حامل ہے۔ان کی باتوں پر یقین نہیں آتالین ۱۹۳۹ء ہے آرایس ایس کی فدمت كرنے والا مي جان سكتا ہے كه يه لوگ حقيقت

### فضائ سروے کی اعلیٰ تکنیک کی یقین دھانی کے بدلے

# اسرائيل كولان كى يها ديال والب كرتي راضى موكيا

جون ۱۹۹۵ء تک شام اور اسرائیل کے درمیان متعدد بار مذاکرات ہوئے تھے ۔ لیکن گولان کی بہاڑیوں کو لے کر ہمیشہ گفتگو نا کامی ہر منتج ہوتی تھی۔ جون کی ملاقات کے بعد شام یہ کہ کر مذاکرات سے دستردار ہوگیا تھاکہ اسرائیل امن نہیں چاہتا۔ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ گولان کی واپسی کے بغیر شام اسرائیل کے ساتھ کسی امن معاہدے یردستخط نہیں کرے گا۔ لیکن سابق وزیراعظم اسحاق را بن یہ بہاڑیاں واپس کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسرائیل دراصل ان بہاڑیوں کو اپنے دفاع کے لئے صروری تصور کرتا ہے۔فوجی تربیت دالے اسحاق را ساس لئے خود کوان بہاڑیوں کوشام کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں کریاتے تھے۔

ادهر دمشق كاايك ي مطالبه تهاكه كسي مجي نوعیت کے امن معاہدے سے قبل یہ طے ہونا صروری ہے کہ اسرائیل لازما گولان کا علاقہ اور یہاڑی جس پر اس نے ،۱۹۷۰ء کی جنگ میں قبضہ كرلياتها واپس كردے گا۔ اسرائيل كواميد تھى كہ جس طرح اس نے اردن اور بی ایل او كو ان کی مجبور اور محزور اول کی بنا یر ۱ این من چاہے معاہدے یر دستخط کرالیا ہے اسی طرح شام کو بھی بے وقوف بنا لے گا۔ لیکن متعدد اسباب اور عوامل کی وجہ سے شام اردن اور بی ایل او کی طرح محزور نہیں ہے۔ سی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل



شام کے حافظ اسد اور اسرائیل کے وزیر اعظم شمون پریز

اور امریکہ دونوں کے دباؤ کے باوجود مستعدی سے اپنے موقف پر جمار با یعنی یہ کہ گولان کی سماڑی اور علاقے کی والیس کے بغیر وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرے گا۔

ان سب باتوں کے پیش نظر، شمعون پریز،جو اسحاق راین کی به نسبت زیاده امن کے خواستگار ادر حقیقت بیند ہیں اس تتیج پر پہننے کہ شام کا مطالبہ ماتنا سی مڑے گا۔ اسحاق رابن کے قتل

موازنے سے بھائی سلیم کے دل میں ایک ہوک

سی اٹھتی ہے انہیں حیرت تواس بات برہے کہ

اس غیر منصفانہ ساسی نظام کو ہمارے زیرک

دانشوروں نے بھی آیک بہتر متبادل کے طور بر

تسلیم کرلیاہے۔البنة امت کے اندر بروان چڑھنے

والى اس نئى فكرسے انہيں آيك حوصله ملتا وكھائى

ر ا ہے۔ جو اس سیاسی نظام کو امت مسلمہ بر

تك آگے آئے گا۔

ہے۔ سی دجہ ہے کہ اسرائیل اب اس بیاڈی کو

۲۰ ـ ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ ، تک امریکه میں شام و اسرائیل کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان گفتگو ہو چلی ہے۔ دوسرے مرحلے کی تین روزہ گفتگو کا آغاز ۳ جنوری کو ہو گا یعنی اس وقت جب به اخبار

کولان کی میماری زبردست دفاعی اہمیت کی حامل ہے ۔ اس مہاڑی ر فَرْسے ہو کر دونوں طرف کی افواج خصوصا ٹینکوں کی حرکت کو دیکھا جاسکتا ہے۔ وشمن فوج کے ٹینکوں کے خلاف یہ بہاڑی ایک فطری دفاع کا بھی کام کرتی ہے۔

ريس مين ہوگا۔ان مذاكرات ميں الك امريكي ثم مجی سرگری سے حصد لے رسی ہے۔ان دومرطے کے بذاکرات کے بعد امریکی وزیر خارجہ وارن کرسٹوفر دمثق اور تل آبیب کا دورہ کریں گے۔ ان سب باتول کے پیش نظر الیا محسوس ہوتا ہے

خطرناک بھیر قرار دیا۔ اس کا محناہے کہ راشد شاذ جیے لوگوں کویہ بات تسلیم کرنی چاہے کہ انتہا پہندانہ رویہ اپناکر بہتر مسلمان ہونے کو یقینی نہیں بنایا جاسکتا بلکہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستان کی سکولر پالیسوں پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد مہم پہنچائی جائے۔" کیکن ان تمام مخالفانہ آند هیوں کے پیچ بھی ملی پارلیامنٹ کا مقدس قافلہ رواں دواں ہے۔ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کومشر کانہ سیاسی غلامی سے نجات دلانے کاعمد کر رکھا ہے اور ہمیں یقن ہے کہ یہ خواب ایک نہ ایک دن ضرور شرمنده تعبير بوكا

کے اندر ایک الگ ملک اور قوم ہونے کا الزام عائد كرتے ہيں۔ كشميريس انساني حقوق كى خلاف ورزی براس کی قرارداد پاکستان کے بروپیکنڈے اور ہندوستان کے دشمنوں کو تقویت مینچائے گی مسلمانوں سے اپنے دفاع کے لئے ہتھیار المحاني الدنى كادس فيصد حصد دفاعى فنذ میں جمع کرانے کی اپیل سے لوگوں کی جھنویں تن جائیں گی ۔ اس طرح نام نهاد پارلیامن مندوستان میں اسلامی احیا پہندی کا نقطہ آغاز ہے ۔ "اخبار نے ملی پارلیامنٹ کے کنونش کو ایک

کے بعدایتے میلے دورہ امریکہ کے دوران انہوں والس كرنا جابتا ہے۔ نے اس مسئلے رکافی صلاح و مشورہ کیا۔ امریکیوں کی اس یقنن دہانی کے بعد کہ وہ فضائی سردے کی اعلی تکنیک اسرائیل کو دے دے گا جس کے بعد گولان بہاڑی کی دفاعی اہمیت باقی نہ رہے گی، شمعون پر میزشام کامطالبہ ماننے کے لئے تیار ہوگتے اور اس ضمن میں بعض بیانات بھی

> کولان کی بہاڑی فضائی سروے نظام کی عدم موجودگیس زبردست دفاعی اہمیت کی حال ہے ۔اس بہاڑی مرکھڑے ہوکر دونوں طرف کی افواج خصوصا ٹینکوں کی حرکت کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اس بہاڑی پر جس کا قبضہ ہوگا اسے مذصرف مخالف افواج ك حركت ير نظر ركھنے كى آسانى ہوگى بلکہ دشمن فوج کے ٹینکوں کے خلاف یہ ساڑی اکی فطری دفاع کا بھی کام کرتی ہے۔ لیکن فصنائی سروے نظام کے حصول کے بعد اسرائیل گولان میاری محموکر تھی محفوظ رہ سکتا

جاری کردئے. شام نے بھی اس تبدیلی کو محسوس

كيااوريك سے كہر ياده امن يرزوردين لگاء

ابدی سیاسی غلامی مسلط کئے جانے سے تعبیر کرتا ہے۔ البنة الجي اس سوال كا جواب ملنا باقى ہے كر شرعى طور يرامت مسلم كے لئے مشركين كى بقيه: ملى بارلبامنت سیاسی قیادت لائق اتباع ہے یا نہیں اور یہ کہ قرآن کی موجودگی کے باوجود کسی غیر قرآنی معاشرے کے قیام کے لئے مسلمانوں کی جدو جید قابل مواخذہ ہے یا نہیں کہ اگر ان سوالات کے جوا بات زمول الله صلى الله عليه وسلم كے آخرى خطبے کی روشی میں تلاش کئے جاتے ہیں تو پھر بیں کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اس ملک میں سیاسی منشور کیا ہوگا اور یہ کہ انصاف کے قیام کے لئے ان کی ملی اور اسلامی قیادت کس صد

ہے کہ اس نے متوقع معاہدے کے لئے فصنا ہموار کرنی شروع کردی ہے۔ حال می میں طلیحی تعاون کونسل اور مصر کے وزرائے خارجہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں دمشق میں تھے جہاں شام نے اپنی امن مساعی سے انہیں باخبر کرکے ان کی حمایت حاصل کرلینا ضروری مجھا۔ دراصل اس طريقے سے حافظ الاسد اينے ان مخالفن كا مقابله كرنا چاہتے بيں جو كسى بھى قيمت ير اسرائیل سے امن معاہدے کے مخالف ہیں۔ ادھر شمعون پریز کے لئے بھی گولان واپس كرنا معمولي كام نهيل جو گا۔ اسرائيلي عوام كي اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے۔ مزید برآل اس علاقے میں ۱۳ بنرار سے ۱۵ بنرار تک بیودی آبادہیں،جنہیں اسحاق را بن نے یقنن دلایا تھا کہ وہ تھی یہ علاقہ شام کے حوالے نہیں کری گے۔ لیکن لگتا ہے کہ شمعون پریز اے شام کے والے کرنے کا فیصلہ کرچکے ہیں۔ظاہرہے اس مقصد کے لئے انہیں یہودی نو آباد کاروں کو وہاں سے اجاڑ کر تھیں اور آباد کرنا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق اس ضمن میں جو صرفہ آئے گااے امریکہ برداشت کرنے کے لئے تیاد ہے۔

یہ غیر مصدقہ خبر بھی کردش میں ہے کہ اسرائیل

اکرچہ امریکہ میں جاری مذاکرات کے سلسلے

امریکے بارہ ارب ڈالر کامطالبہ کر رہاہے۔

کہ بید مذاکرات صرور کامیاب ہوں گے۔ پہلی بار

شام کو محسوس ہورہا ہے کہ اسرائیل گولان کی

ساڑیاں واپس کرنے میں سنجدہ ہے۔ سی وجہ

میں شام اسرائیل اور امریکہ نے طے کیا ہے کہ ریس کو اس سے دور رکھا جانے گا مگر پھر بھی اسرائیلی ذرائع نے گفتگو کے اہم لکات خفیہ طریقے سے بیس کو دے دئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ململ مغربی ایشیا امن معاہدے کے لئے اسرائیل گولان کی ساڑیاں والیس کرنے سے سیلے شام سے یہ مطالبہ کر رہا ہے که وه دمشق میں اسرائیل مخالف تنظیموں کا دفتر بند كردے اور لبنان كى حزب الله جسيى تظيمول کی سر کرمیوں کوروکے میں مدد دے۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے شام اور دوسرے ممالک سے معاشی تعاون کے لئے بھی بعض تجاویز پیش کی ہیں جن میں ایک گولان کے علاقے میں مشترکہ صنعت کاری بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ اسرائیل نے دونوں ملکوں کے درمیان یانی کے مسئلے کے تصفیے کے لئے بھی تجاویز سامنے رکھی ہیں۔ ایسا لکتا ہے کہ دو مرطے کے ان مذاکرات کے دوران مستقبل کی گفتگو کا لج طے ہو گا اور اخری فیصلہ دارن کرسٹوفر کے مغربی ایشیا کے

ا گلے دورے کے بعدی لیاجائے گا۔

### صفحه آخر کاباتی

كاداعيه اسكے اندرے جاتارہا ہو۔ نوبت یہاں تک آکئ ہوکہ امت کے نام نهاد علماء موجوده سيكولر نظام كوسى مندوستان كے لئے الك قابل عمل نظام حيات باور كرانے ر مجبور ہوں اور گویا اس طرح وہ دوسرے الفاظ میں یہ کتے ہوں کہ خداک کتاب اور انسانی زندگی کے لئے قرآن کا منشور اس ملک کے لئے قابل عمل نہیں ہے جہال مختلف ملت اور مذاہب رہتے ہوں اور جبال مسلمانوں کی تعداد اقلیت میں ہو۔ گویا قرآن کو کتاب ہدایت مانے سے سراسر الكاراس امت كے سياسى جغادر لوں كا وطيرہ بن چکاہو۔ اسی صورت میں انہیں یہ کون عجھائے کہ سكولر ديموكريسي بهي دراصل شرك كالك قسم

بھائی سلیم کی نگاہوں کے سامنے ہندوستانی تاریخ کے مختلف ادوار چلتے مچرتے دکھائی دیتے بیں صدیوں تک اس ملک ر غلبے کی زندگی عطا كرنے والى امت كزشة بياس سالوں سے الك الیی سازش کا شکار ہے جس نے بیس کروڑ کی عظیم الشان عددی قوت کو ایک مجبور و مقهور اقلیت میں تبدیل کردیا ہے ماضی اور حال کے

### سنادى ايك عظيم سنت كادائيكى ه

## اسے خراف ات وفضول خرجی سے آلورہ نہ کریں

رى محى ادر گانا تجى ايساتھاكە "او كى اد كى دنيا

ک دیوارس سیاں توڑ کے کھ موڑ کے ۔ بیل آئی

رے تیرے لئے سارا جگ چھوڑ کے "کہ اتنے

یں قاضی صاحب لکاح رامانے کے لئے پنڈال

یں آئے۔ لکاح خوانی کی رسم تو دس منف سے

زیادہ کی نہ تھی۔ قاضی صاحب پڑھے لکھے دیندار

آدی تھے انہوں نے قرآن وسنت کی روشی میں

ہندوستان غریب ملک ہے جہاں زردار اور مفلس کے درمیان زمین و اسمان کا فرق ہے۔ اس تناظر میں جب ملک کی سب سے بروی اقلیت یعنی مسلمانوں کی حالت ر عور کرتے ہیں جو ہر اعتبارے بیماندہ میں توغربت و امارت کافرق کھ زیادہ ی جمیانک شکل میں ہمارے سامنے م تحرا ہوتا ہے۔ تاہم بعض مواقع الیے دیکھنے میں آتے ہیں جان اس اقلیت کی پیماندگی کی تشمیر کوئی دشمنانہ سازش کا بہتان نظر آتی ہے۔ ان یں سے ایک موقع ہے شادی کا ۔ اس لفظ کا مفهوم عملااب به ہوگیا ہے کہ "شادی ایک ایسا کام ہے جس میں دو خاندانوں کی طرف سے روپیہ بے در لغ خرچ کیا جاتا ہو۔ "اس عمل کی ابتدا ہوتی ہے دعوت نامے کی طباعت ہے۔ شادی كاردول بيل اب اس قدر جد تيس پيدا موكئ بيس كراس كارد كم طلائي حردف بين تحرير كرده چھوٹی موئی فائل کمنازیاده مناسب موگا۔ شادی کا کارڈ اس زبان میں نہیں ہوتا جو فریقن عام طور ر بولتے ہیں بلکہ اس کے لئے اس زبان کا استعمال كرتے بيں جے محجے سے دہ اكثر نابلدرہتے بيں کوئی باشعور مخص کارڈ کے زیب وزینت کے معیار اور انداز پیش کش سے مجھ جاتا ہے کہ

شادی بر کیاخرچ آیا ہو گا ادریہ مجی کہ داعیان کا ملغظم كياب اوران كاطرززندكي كيساب آج جونکه بر شخص کی زندگی ست مصروف ہے اس لئے اجتماعی اہمیت کے مواقع پر مجی باہمی اشتراک و تعادن سے کوئی کام کرلمنا ممکن نہیں رہ گیا ہے لوگ اس لئے کمثر کھانے کے اتظامات کا تھیکہ دے دیتے ہیں۔ بغیر پنڈال کے انظام ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ پنڈالوں ک سجاوت قابل ديد ہوتى ہے۔ اب اس ميں بالكونى محراب اور برجس مجی بننے لکی ہیں۔ مهمانوں اور علمین سے بحری ہوئی گاڑیاں بھی ادھر سے ادھر آتی جاتی نظر آئس گی جن پر چیکی ہوئی جھنڈلوں ریہ فاتحانہ نعرہ لکھا ہو گا۔ Jamal Weds Husna LHusna Weds Jamal جب كه دعوت مين شركك تمام اعزاء واقارب اور احباب كويه بات معلوم ربتى ب کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوری ہے۔ اور گانوں کے ریکارڈ بجانا بھی صروری خیال کرتے ہیں اور اس ریکار ڈنگ کی آواز بورے شورو

بعض حصرات شادی کے پنڈال میں موسقی غل ير حادى رجى ہے۔ ایسی می ایک جگہ جھماکے دارریکارڈنگ چل

زوجین کے حقوق کے حوالے سے دوچار باتیں نوشہ اور سامعین کے گوش گزار کیں۔ یقین جانے کہ اس دقت حاضرین میں سے آدھے لوگ ایے تھے جنہیں یہ وقفہ حد درجہ شاق گزرا کہ قاضی جی نے کمال سے بیابے وقت کی داکنی چھیردی۔ يه حال ہوا ہے اس قوم كاجس كے لئے قرآن رہنمائے ہدایت بناکر اتارا گیا تھا جس کے

معاشرت لین دی خرچ کرنے کے طریقے اور اکل و شرب تک کے موضوعات کی تمام فزاکتوں کو مجھا دیا۔ اس کے باوجود ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے۔ زبانی تواللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دباتی صرور دية رب ليكن عملاميي ثوت دياكه جيه ان احکامات سے ہماری کشفی نہیں ہویا ری ہے،

ناجائز کو واضح کرکے بیان کردیا۔ معاملات زندگ،

یمال وہ بھول جاتا ہے کہ شادی ایک عظیم سنت کی ادائیگی ہے ادر اس کی منامیبت ہے دعوت یا ولیمہ اس کے اعلان کا طریقہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کہ حکم کی تعمیل اور معاشرے میں ایک نے خاندان کی تعمیر کے لئے ایک مرداور ایک عورت یکی ہوئے ہیں۔

تحرير: ساس - احهد

ہماری آزادی پند فطرت ان احکامات کی دو ہے عائد ہونے والی پابند بوں کو گوارہ نہیں کر سکتی۔ احکام الی سے اس بے زاری کا ایک نفسیاتی

سبب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کی رق کے ساتھ ساتھ انسانی مصروفیت کا دائرہ وسیے ہوا ہے۔ اور انسانی زندگی مجموعی طور پر آسان ہوئی ہے۔اس آسانی کا تقاصا تویہ تھاکہ انسانوں کے

درمیان یگانگت اور بم مهنگی زیاده بوتی لیکن اس کے بجائے خود غرضی کے رجمان کو زیادہ فردع ہوا ہے۔ اس کا نتیج بہ ہے کہ جے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے دہ اصراف و انفاق میں تمیر کے بغیر جال چاہتاہے خرچ کرتاہے اور خصوصا شادلوں کے موقع پر ۔ کویا دہ اس شاہ خرجی کے ذريع اين خاندان كى تاريخ يس خود كوقا بل ذكر اور یاد گار بنانا چاہتا ہے۔ یمال وہ یہ محول جاتا ہے کہ شادی ایک عظیم سنت کی ادائیل ہے اور اس کی مناسبت سے دعوت یا ولیمہ اس کے اعلان کا طریقہ ہے کہ لوگ جان لس کہ اللہ کے حكم كى تعميل اور معاشرے ميں الكين خاندان کی تعمیر کے لئے ایک مرد ادر ایک عورت ملجا ہوئے ہیں۔ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ اعلان زواج كى يدرسم بر شخص كى اين حيثيت اور وسعت کے مطابق ہوتی لیکن افسوس کہ آج اس ایک روزہ جش کے لئے لوگ کیا کیا جتن نہیں کرتے ۔ جس کے پاس مال و متاع کی افراط ہے وہ تو ارمان نکال کر خوش ہولتیا ہے لیکن بے چارہ غريباس كے تقش قدم يرلوك للج كالحاظ ركھ كر چلتا ہے تو سی خوشی آئدہ کئ سالوں کا سکون اس سے چین لیتی ہے۔

### یہ بڑی معیوب بات ہے کے۔

درمیان الله نے اپنے نبی آخر الزمال صلی الله علیہ

وسلم کو بھیجا جنہوں نے طلال وحرام اور جائز و

# الم فران كالبيط جلارادهرادهري باتول من فول بوجائي

مرکت سے یہ تار اے دیں کہ آپ اس کی

#### آپکے سوال اور انکے فقہی جواب

سوال: \_ ہمارے کھریس ہروقت قرآن کے کیسٹ چلتے رہتے ہیں بعض دفعہ تو الیا ہوتا ہے کہ گھریں توکوئی نہیں ہے لیکن کیسٹ چل رہاہے۔ میں نے ایک بارسوال کیا کہ ایسا کیوں ہورہا ہے تو جواب ملاکہ آتے جاتے لوگوں کے كافول يس كچي تو قرآن كي آواز راتي رہے اور اس ے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔؟

بواب: \_ قرآن كريم ني آخرالزمال صلى الله عليه وسلم يرالله تعالى كاطرف سے نازل موا تھا اسی لئے مسلمان کی زندگی میں بردی اہمت ہے۔ اس میں ایسا پیغام ہدایت ہے جس کا نفاذ مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہے۔ اسی لئے اسے اوری احتیاط سے سمجھ کر بڑھنا جاہتے اور اس کے تیں کسی کو بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ر کھنا چاہے۔اللہ نے اس میں بھی بڑی دحت ہمارے لےر تھی ہے کہ جب ہم قرآن راھے یاسنے ہیں

تواس كااجر ہمیں ملتاہے۔ حقیقت توبہ ہے كہ قرآن کریم کا پڑھا ہوا ایک لفظ بھی ہمارے لئے باعث خير وبركت ہے۔ كلام الهي كي مسلمان كي زندگی میں اس اہمیت کے پیش نظر اس کی م یات کے مفاہیم و معانی کو محجنا ہمارے لئے اور بھی ضروری ہوجاتا ہے۔ نماز میں خشوع و خصنوع بھی اسی صورت میں پیدا ہو تاہے جب ہم جانة مول كه جو آيات برهي جاري بين ان كا مطلب کیا ہے۔اس لے اللہ کا حکم ہے کہ جب ہم قرآن کسی کو راھتے ہوئے سنیں تواسے اوری توجے سیں۔ یہ تو بڑی بے حرمتی ہوگی کہ قرآن رمیها جارباہے اور ہمارا ذہن کسی اور طرف

مصروف ہے یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔اس بات کوروزمرہ زندگی کے معمول کی روشن میں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی محترم شخص آپ ے گفتگو کررہا ہواور آپ اپن کسی بات یا کسی

طرف متوجه مهين بين توظامر بي كداس كاردعمل براخراب مو گا۔ اسی طرح کوئی مقرر اگریہ محسوس کرے کہ سامعین میں سے بعض لوگ آپس میں محو گفتگو ہیں تو اسے سخت ناراصنگی ہوگی ۔ تو سوحة كدالله كاكلام جوجمس اس قدر عزيزه محترم ہے جب ہمارے سامنے بڑھاجاتے اور ہم اس کی طرف سے بے توجی برتعی تو کس قدر موجب عذاب و سزا ہوں گے۔ قرآن کا کیسٹ چلاکر ادهر ادهر کے کاموں یا کفتگویس مشغول ہوجانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری نظر میں کلام اللہ اور بازاری گانوں یا عام تغموں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ قرآن کا كيست چلاكر بم شيطان كو دور بهكا سكت بيس شیطان کو بھگانے کا موثر طریقہ یہ ہے کہ ہم جھیں كة قرآن كريم بم سے كياكمدرما ب اور كيا كي ذبن الشن كرنے كى تلقن كر رہا ہے۔ اچھى آوازيس ریکارڈکی کئ قرآنی آیات کو محض س لینے سے

كوئى مقصد عل مونے والانہيں ہے۔ جب سے

شروع ہو گیا ہے۔ سوال: \_ اگر کسی عورت کوطلاق رجعی دی كئ ہو تو اس كے لئے عدت كے دوران اپنے شوہر کے گھریس رہنا افعنل ہے یا اپنے والدین یاعزیزوں کے گھریں عدت گزار ناسمترے۔؟ جواب: \_ ریاض کے شریعہ کالج کے استاد صالح بن قائم السدلان كى دائے كے مطابق طلاق رجعی جس عورت کو دی گئی ہو اس کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ دہ اپ شوہر کے کھریس بی

مسلمانوں نے قرآن کو اصل زندگی میں قابل نفاذ

پیغام الهی کے بجائے محصٰ رحمت وبرکت کے

نزول کا ذریعہ سمجھ لیا ہے مسلمانوں پر زوال آنا

رکی رہے اور وہاں سے نکانا اس کے لئے جاز مہیں۔ علادہ ان حالات کے جب اس سے کوئی بري مركت سرزد بوئي بو، بدزباني كرتي بو، شوهر کے کھر دالوں کو اذبیت دیتی ہو یا کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہوسکتا ہوجس سے شوہر کو ضرر بینے یااس کے بچوں کو۔اگرایسی کوئی بات نہ ہو

توسنت کاطریقہ سی ہے کیوں کہ طلاق رجعی کی

صورت میں وہ بوی کی حیثیت تور گھی ہے اس لئے اسے جاہئے کہ اپنے معاملات کو درست كرے شايد كه شوہراين فيصلے كودالس لے لے۔ اسلام کواس بات سے زیادہ دلچسی ہے کہ مردو زن کی از دواجی زندگی کودر بندهی رہے۔ توجس طور ری بھی ممکن ہو دہ عورت شوہرکے می گھریس رے۔ لیکن متلہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادات اور ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو يه بوتا ب كمردك من عطلاق كا وط " فكلا اور وہ دروازے سے لکل کراینے کھروالوں کے کھر کا رخ كرتى ہے۔ يہ عمل سنت كے خلاب ہے كہ الے مردوں کو بھی چاہئے کہ خدا نخواسة طلاق کی صورت میں عدت کے دوران عورت کو اینے گھریس روکے رکھیں۔عدت گزر گئ اور مردنے رجوع نہیں کیا تب جاکروہ عورت اس کے لئے اجنبی ہوتی ہے اور اس وقت اس کے اپنے والدین یا ول کے کھر کا رخ کرنے کا جواز پیدا

١٦ تا ١٣ جنوري ١٩٩١ء

## هرميز پرک بورد اورهرجيب مي پرسنل کمپيوئر

## اب انفارمیش بای وے کازمانہ دورتہا

حال مي بين مائيكروسافك كاربوريش فمپيور وندُوس ١٩٩٥ ء كا اجراء ابني نوعيت كا الك تاریخی واقعہ ہے کیونکہ اس سے ہارڈویر اور سافٹ ویر دونوں کی فروخت میں حد درجہ اصافہ ہوجائے گا۔ اس وقت بوری دنیا میں ونڈوس آریش سسٹم استعمال کرنے والے افراد کی تعداد مى ملىن بے ـ توقع بے كه ان ميں سے بيس فیصد افراد ونڈوس ۱۹۹۵ء خریدیں کے ۔ ایک اندازے کے مطابق اس سسٹم کے اجراءے سلے دو سال کے اندر مائیرو سافٹ والوں کو سات بلنن ڈالر کا منافع حاصل ہوگا۔ سی نہیں بلکہ اس سے مائیکرو سافٹ کے بانی چرمن اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹ کی دولت میں بھی بے پناہ اصافہ ہوگا ۔ گزشتہ کئی سالوں سے مائيكرو سافك يرسنل محبيوثر آيريلنك کی ارکیٹ یہ تھوس اجارہ داری صاصل رہی ہے۔ مائيكرو سافك كى كرفت بازارير اس قدر مصبوط ہے کہ تقریباتمام پرسنل میپور کھیں بھیج جانے ے پہلے ونڈوس آپریٹنگ سسٹم سے مکلف كردئ جاتے ہيں۔

بل گیف کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذہانت سے

كرافكل يوزر انشرفيس ( حي يو آئي ) كي طاقت كا اندازه كرايا - بو CryfticCommand كو ذہن نشین کرنے کے بجائے آسان فہم Emages کے ذریع کمپیوٹر سے تعامل ک صلاحت ہے۔ ایک عرصے تک وہ اپنے خیالات كو بازاريس لئے كھومت رہے اس عرصه ييس انهیں سخت مسابقت کا بھی سامنا کرنا ہڑ رہا تھا اور حریف محمینیوں نے بل گیٹ کوشکست دینا ا پنا نصب العين مجى بنايا ـ ليكن مائيروسافك مدان میں ڈئی رسی اور آخر کار ۱۹۸۵ ء میں وندوس كايلا مادل آيا تاهم بازاريس مقبوليت اسے ۱۹۹۰ء میں ملی۔

اگرچ مصروں کا کمنا ہے کہ آئی تی ایم او ایس/ ۱اوراییل کے میکاوایس ونڈوس سے برتر ہیں لیکن ونڈوس اپنی تلنیکی خوبیوں کی بنا پر بازار میں قدم جمائے ہوئے ہے۔ ونڈوس 1990ء سلے ماڈل ا . سکی ترقی یافتہ شکل ہے جس میں سولہ بائٹ کی جگہ ۳۲ بائٹ کا آپریٹنگ ہے جس کامطلب ہے ایک وقت میں زیادہ ہے زیادہ معلومات کو بینڈل کرنے کی صلاحیت۔ اس میں فائلوں کی فہرست طویل ترہے جس کی بناء بر

درمیان اختلاف رائے یا یاجاتاہے۔

در حقیقت یے غالب قیاس کہ انسان ذہین

رّ بن مخلوق ہے ، انسانوں سے زیادہ ذہین مشینوں

کی ایجاد کے امکان کو مشکوک بناتا ہے۔ انسان

چونکه خود کواشرف المخلوقات محجتا ہے اس لئے

وہانے سے برتر کسی شے کے وجود میں آنے کے

تصورے خانف ہے۔ اگر ایسی مشین کھی بن گئی

تو انسان کو یہ سوچنا بڑے گاکہ وہ روئے زمن بر

ا بھی تک کیا کرتا رہا ہے۔ اس اختلاف رائے

کے باد بود سائنسدانوں کا ایک ایساطقہ مصنوعی

ذہانت کے میدان میں مصروف محقیق ہے۔ اس

صمن میں جایان کا پیانو بجانے اور موسیقی کی

دهنول ير جھومنے والاروبوٹ قابل ذكر ہے۔ تاہم

یدروبوث ذہانت سے عاری ہے اور اس لئے خود

موسقی کی تخلیق نہیں کرسکتا ۔ اس موضوع پر

حالیہ ترین محقیق کی بنیاد ر برطانوی ریاضی داں

ایلن رُیننگ کا یہ نظریہ ہے کہ مشینیں محص

بصری تجربه کی مدد سے ذبانت پیدا کر سکتی ہیں اور

اس بج يرابك خاص حد تك ان بين يه صلاحت

پیدا کی جاسلتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم

ہرانی فائلوں کے نام یادر کھنے کی صرورت نہیں یر تی اور ۱۹۸۱ء میں تیار کی گئی ایملی کیشنز کو بھی برونے کار لایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ے ذیلی بروکرام بھی اس میں بیک وقت برهائے جاسکتے ہیں۔

گااور ونڈوس 1998ء کے بازار میں داخلے کے بعد ہے اس کے شیئر کی قیمتی بھی اور اٹھی ہیں۔ تاہم اس بوری چپل پہل میں بل کیٹ کو اس بات کا احساس ضرور ہے کہ اس نے بازار کو کے تک اپنے مال سے بھر دیا ہے اور اب وہ نے



ونڈوس ۱۹۹۵ء کی بڑھی ہوئی صلاحتیوں کا فائدہ اٹھاکر بہت سے سافٹ ویر فروشوں نے اسینے سافٹ ویر کی نئی کاپیاں تیار کرلی ہیں اور اس طرح باردور کے تاجروں کو امید بندھ علی ہے کہ ان برسنل ممپیوٹروں کی فروخت بھی اور جائے گی۔ مائیکروسافٹ اسنے مال کی تشہیر کے لے ٥٠٠ ملين ڈالر کے خرچ کی اشتاری مهم چلانے

میان کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے ہر ڈلیک تک کمپیوٹر سخانے کے خواب کو ضرور اورا کردیاہے بلکہ اس خواب کو دسعت بھی دی ہے اب ان کی آرزو ہے ہر ڈلیک بہر جیپ اور ہر

کار کو کمپیوٹر سے آراستہ کرنے کی۔ ابھی انہوں

نے انفاریش بائی وے کے زمانے کی آمد کا

انفاریش بائی وے بھی بحلی کی طرح ہر کھر ک صرورت بن جائے گا۔ بل گیٹ کا محمنا ہے کہ انفاريش بائى وے سے رابطے كا بہترى ذريعه رسل کپیوڑے جس کے آریٹنگ سسم ے اسے مربوط کیا جاسکتا ہے۔ ونڈوس 1990ء کے ذریعے بل گیٹ نے یہ کام بھی کرد کھایا ہے جس ران کی ہم پیشہ حمینیوں نے کافی داویلا کیا ہے۔ ابھی تک کوئی حریف بل کیف اور ونڈوس 1990ء کو نیجا نہیں دکھا یایا ہے علاوہ اس کی سے مین کامرانی سے سرشار ہوکر خود سی اپنے معیار و اصول سے مخرف ہوجائے۔ لیکن ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بل کیٹ کے مذے لوگ بر ڈلیک یو کمپیوٹر بہنیانے کی بات سنتے تھے توان کے اس خیال پر بنے تھے۔ اب دن چرکے ہیں تو بل کیٹ لوگوں كى حماقت يرقىقىدلگاسكتے بس-

تصور پیش کیا ہے جس کی مدد سے دیڈیو آن

ڈیمانڈ ، ہوم بینکنگ اور دیگر خدمات کی سہولتن

صارفین کو حاصل ہوسکیں گی۔ پرسنل محمیبوٹر کا

استعمال جس قدر عام ہوتا جائے گا اسی قدر

## الكليجياس سال مبي انسان بيكا رهو جائي ك

## مشین انسانوں کی جگدلے لے گی

روبوٹکس کے میدان میں سائنسی تحققات انسان کی لاہتنای بستجوکی ایک کڑی ہے۔ برد کرام شدہ انسان نمامشن سے سوچنے کی صلاحت سے آراسة روبونول تك اس ميدان ميں خاصى پيش رفت ہو حکی ہے اور اب دہ زمانہ آگیا ہے کہ کار اور موٹر سائیکوں کی طرح روبوٹوں کو بھی شوروم میں گاہوں کو متوجہ کرنے کے لئے رکھا جانے لگا ہے۔ ای تحقیقی مسابقت کا مقصد انسان نما مخلوق کی تشکیل می نہیں بلکہ مکمل انسانی دجود کی تخلیق ہے۔ اگرچہ ابھی سائنسداں مذجانے کتنے سال بیچے ہیں لیکن سائبر نمیٹکس کی تحقیقات نے ضرورامید کی کرن د کھائی ہے جس کی بنایر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگلے پیاس سالوں میں مشین امور کی انجام دسی میں انسانوں کی ضرورت پیش منیں آئے گی۔ یہ بڑی حیرت ناک بات معلوم ہوتی ہے لیکن سائنسی نقطہ نظرے دیکھا جائے تو انسان بھی مشنن ہی ہے جس میں شعور و احساس کا داخلی عنصر رکھا گیا ہے اور مشینوں کو بھی شعور و احساس کی صلاحیت سے آراستہ کیا

جاسکتا ہے اور اسی نکتے ہر سائنسدانوں کے

بات اس نے یہ کمی ہے کہ جب تک مشینوں میں دیکھنے سننے اور چھونے کی حس پیدا نہ ہوجائے اسمیں ذہانت سے متصف قرار نمیں دیا جاسکتا۔مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں نے ٹریننگ کے اس معیار کو خاص طور پر محوظ رکھا ہے چاہے انہوں نے مینڈک بنایا ہو یا کتا ۔ اس میں جانوروں کے نیورل مسم کی نقل کے اصول کو کام میں لایا گیا ہے

جس میں ایک بلین نیورون ہوں کے۔

اور جانور بنانے کے خیال کے پیچھے ایک دلچسپ

تاریخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے

مقابلے میں حشرات کا نیورل مسلم کم پیچیدہ

اور مخضر ہوتا ہے جن کو بنانا آسان ہے۔ ر یننگ کے تصورات کو عملی جامہ بینانے کی غرض سے می سائنسدانوں نے ایسے محم پیچیدہ روبوث بنانے كافيله كياہے جن ميں احساس اور جذبات بھی پیدا کئے جائیں۔ وہ اس تتیجے بر مہینے ہیں کہ یلے اور بچے ہی ایسی مخلوق بیں جن ہے لوگ ہسنتے کھیلتے ہیں اور اس طرح اپنے ذہنی تناؤ کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ بیسا چیوٹ انسیٰ

بروگرام شدہ انسان نمامشین سے سوچنے کی صلاحیت سے آراستار وبولوں تک اس میدان **عی** خاصی پیش رفت ہو چکی ہے اور اُب دہ زمانہ آگیا ہے کہ کار اور موٹر سائیکلوں کی طرح ر دیوٹوں کو بھی شور دم میں گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لئے رکھا جانے لگاہے۔

> ۔ اندازہ ہے کہ اکیسوس صدی کے آغاز تک جایان ایک ایسانورل نیٹ درک تیار کرلے گا انسان نمار وبوٹ کے بجائے کیڑے مکوڑے

ك راه يس كن كن يد ابم اقدامات بي - تابم ارتقائی حیاتیات کے ماہرین ہنوزاس بحث میں

مسئلہ ہے۔ اس میدان میں جینوم روجیکے سے مدد بل سكتى ہے جس كے ذريعے كسى مشين كى جنسیاتی ساخت کا پت چلایا جاسکتا ہے اور ان کی Virtual Reality Gadgets & Sold مُوث آف مُكِنالوجي مين اس طرح كا الك بله یرد مکیا بھی جاسکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سلے ی بن چکا ہے۔ سردست جاپان اور امریکہ میں نیورو بے بی کی ایجاد تجرباتی مراحل میں ہے۔ انسانی مخلوق کی اس سے بہتر مخلوق کی نقالی

سكتاء الك طقه اس رائ كامخالف ب اوراس كالحناج كه مح جكه بين دماع كى يروسسنگ ياور کو کمپیوٹر کے ذریعے ایڈ جسٹ کرنے کی مہم میں دی سے پندرہ سال کے عرصے میں کامیاتی ماصل ہوجائے گی۔ مصنوعی نیوروسسٹم کی مدد سے پہلے یاشیر خوار بچے کی سلیل کا مقصدیہ مجھنا ہے کہ ایسی خود مختار اور حساس مخلوق کس طرح بنائی جائے بونصرف مجيح كام كرے بلك مقرره حالات ييں درست قصلے بھی کرسکے۔ ادر سی کام مشکل ترین ہے کیونکہ انسان تو مختلف حالات میں مختلف ردعمل کا اظہار کرتا ہے اور اسی کے مطابق قدم بھی اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مصنوعی

مخلوقات سے روابط پیدا کرنا بھی این جگہ ایک

الحجے ہوئے ہیں کہ کیا انسانی وجود کی نقالی ممکن

ہے۔ اسی طرح جیسے کیمرہ انسانی آنکھ کالعم البدل نہیں ہوسکتا ،روبوٹ بھی انسان کی جگہ نہیں لے

طریقہ کارے دس سال کا کام ایک ماہیں ہوسکتا ہے۔ ہر کیف انسان کو مات دینے والی مشینیں ایجاد کرنے کی تگ و دونے خود انسان کویہ سوچنے یر مجبور کردیا ہے کہ وہ اب کون سا راستہ اختیار کرے کہ آئدہ کی مشین پر بھی اسے بی برتری ماصل کرے۔

### كيا ونروته وارائه وسادات سه بچن ع ليه

## يزب وثقافت كوايبالين ؟ مسلمان بن وتهر

ملی ٹائمز میں تبصرے کے لئے کتاب کے دولسخ آنالازی بیں۔ تبصرے کے لئے

کتابوں کے انتخاب کا حتی فیصلہ ادارہ کرے گا البتہ وصول ہونے والی کتابوں کا اندراج ان كالمول مين صرور ہو گا۔

نام كتاب: كلرس آف دائلنس

قیمت:۲۰۰۰رویے فرقہ وارانہ کشدگی کے زمانے میں لوگوں کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اپنی سرشت کے خلاف خود کو ہندو اور مسلمان کی حیثیت \_ دیکھنے لگتے ہیں۔ برعم خود تحلیل نفسی کے طریقہ کار ہر بینی این تصنیف میں سدھیر کلڑنے مذہبی تشدد کے واقعات اور اس کے تنائج پر ایک نئے اندازیس روشنی ڈالنے کی کوششش کی ہے۔ دوسو ساٹھ صفحات ہے مستمل حدر آباد کے ۱۹۹۰ء کے ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد کی کیس اسٹٹی کے والے سے انسول نے یہ تتبجہ اخذ کیا ہے کہ جب تک افراد کے انذاز فکرییں نمایاں تبدیلی واقع سیں ہوتی فرقہ دارانہ تشدد کے مسئلے کوحل نہیں کیا جاسکتا۔ افسوس کے ساتھ کھنا بڑتا ہے کہ كروى روى دوركى كورى لائے بس واقعدى الے ك فرقہ وارانہ فسادات کے موضوع یر اب تک

(انکریزی)

مصنف: سدهير كاكس

ناشر:وائي كنگ

صفحات:۲۲۰

لکھی جانے والی متعدد کتابوں میں مختلف الفاظ میں اسی جلد کو دہرایا گیاہے۔ تاہم اس کتاب کے مطالعے سے ذہن میں بعض سوالات انجرتے ہیں مثلا یہ کہ کیا صرف ایک شہر کے واقعات کی بنیاد ر فرقہ وارانہ تشدد کے مسئلے کو خواہ وہ جزوی طور رہی سهی سمجھا جاسکتا ہے ؟ ١٩٨٣ء کا سکھ مخالف فساد ند مى تشددتها ياسياسى تشدد ؟ ـ ملك بين شيعه سى مسادات کا طویل سلسله کو کس زمره میں رکھا

كراجى يدمحسوس كرتے بيں كه فسادات كو ختم كرنے كى غرض ب مسلمانوں ہے ہندؤں کا نہ مطالبہ کہ دہان کی قومی تہذیب کو اختیار کری اور مسلمانوں کو یہ خدشہ کہ اِس سے ان کی شناخت ختم ہو جائے گیاس ملک میں مشتر کہ تہذیب کو تھی پنینے نہیں دیگا۔

تصورات میں پوست ہے۔ یہ ثابت کرنے کی جائے گا ؟ \_ كيا بهار اور اتربرديش ميں اقتصادي غرض سے کہ ہندو ازم بری طرح جادوئی سیاست طور میر طاقتور لیماندہ طبقوں اور دلتوں کے ک زدیر ہے انہوں نے سادھوی ر محمراکی حدر درمیان جاری تصادم کی زمرہ بندی کی صرورت آباد کی ایک تقریرے اقتباس نقل کیاہے جس مہیں ہے۔ چھٹے اور ساتوس باب میں بالتر تیب میں موصوفہ نے اہل وطن کو سیتا، ہنومان، کرشن، نئ مندو شناخت اور مسلم بنیاد برستانه شناخت

کے صمن میں مصنف نے اس بات سے اتفاق كيا ہے كہ سيلے سے موجود كيكن مبهم اور شكل و صورت سے عاری ہندوازم سے اجرنے والی بندوشناخت خصوصاشمالی اور وسطی بهندیس بی جے پی کے پھیلانے ہونے سیاسی عقائد و

مهادير ، بده ، گروگوبند ، ديا تند ، والميكي اور سيال تک کہ کارسوکوں تک کی یاد دلائی ہے۔ کر صاحب کے مطابق رھمبرانے اسی غاز بوں کے نام چن چن کر گنائے ہیں جو ان کے اور سنکھ بربوار کے خیال میں "اس ہندو محمونی



کی صدود کے خالق ہیں جس کی تشکیل کے وہ آج خوابش مند بس اور جو ماضي ميس بھي وجود ر هتي تھی۔ "ظاہرہے کہ رمھمبراے یہ امید توکی سیں جاسکتی که حضرت عیسی یا پنمیر اسلام کو شامل كرتس ـ ره كميا بده مهاوير اور كورو كوبند كامعالمه تو کوئی کھ بھی کھے تو ان کے عقیدت مند فرقے آج بھی ہندو سماج کے حصے تصور کئے جاتے ہیں ۔ مسلم بنیاد برست کے حوالے سے مصنف نے مولوی عبیدالله اعظمی کی آیک تقریر کا اقتباس پیش کیا ہے ہو راجشھان ہائی کورٹ میں کسی ہندو و کیل کی طرف سے قرآن پر پابندی لگانے کے سلسلے میں مقدمہ دائر کرنے کے ردعمل میں

انہوں نے کی تھی۔ اس تقریر میں گاندھی جی کے بارے میں نازیبا کلمات کھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعوی بھی کیا گیا کہ اگر حالات ایے می رہتے تو تاريخ شايد اين آب كو دهراتي اور بالاصاحب د بورس ۱ مل بهاری باحینی ادر راجیو گاندهی کو

كاريه محسوس كرتے بين كه مندومسلم فرقة وارانة تصادم كوختم كرنے كى غرض سے مسلمانوں سے ہندو اکثریت کا یہ مطالبہ کہ وہ ان کی قومی تهذیب کو اختیار کری اور مسلمانوں کا بیراندیشہ کہ اس طرح ان کی شناخت کا خِاتمہ ہوجائے گا اس ملک میں مشترکہ تہذیب کو تھی پندنے نہیں دے گا۔ تاہم وہ ثقافتی شویت یا تعدد کے برھے ہوئے رجمان سے مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے حق میں برخطر نہیں ہے اور اس میں مستقل فرقہ وارانہ تصادم کے مقابلے میں تشدد کے امکانات کافی صد تک کم ہوجائیں گے۔

مشكل يه ہے كه تهذيبي شويت كاتصور دونوں فرقوں کے بنیاد برستوں کے ذہنوں کو چھو سیں یائے گا کیونکہ کار صاحب نے ان کے بھیانک چرے اس طرح دیکھے نہیں ہیں جیسے کہ بہت سے دوسرے لوگوں نے ۔ ان غریوں کا مشترک وصف یہ ہے کہ وہ نرے جابل ہیں اور اسی لئے غیر ذمہ دار بھی یا بالفاظ دیگر سماجی احمق ۔ اس لئے حیرت ہوگی اگر تحلیل نفسی کی نیج پر پیش کی گئی کوئی تحریر ان کے سروں یہ سے گزر

آيكى الجهنين

## آپڪابچهڪوڪياھ

# الله كاكلام آپ كے ليے طمانيت قلب كا وسيليتابت ہو كا

ا كرائب كسى الجهن مين مبدلا مين ياكسى ابهم مستله ير فيصله مذ لينه كى بوزيش مين ہیں جس سے آپ کی زندگی کا سکون درہم برہم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر بہیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہم اس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجمنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کوشش کریں گے۔

> سوال: \_ ميرالر كاعمر پندره سال تعليم سوا یارہ حفظ قرآن ۔ گھر سے مدرسہ کے لئے نکلاتھا لیکن غائب ہو گیا۔ باادب ہے لیکن زمانے کے لحاظے تیز نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی بہلا پھسلاکر قین آباد لے گیا دہاں سے کھی ہمدردوں نے اطلاع دی اور اس کے دادا لے آئے۔ پھر اس کے ڈھائی سال بعد گزشتہ رمضان میں ،ا دن کھر

ہے باہررہا مگر لکھوٹیں تھا واپس آگیا۔اس مرتبہ چے مہینے ہوئے ابھی کوئی سراع نہیں لگا۔ ربورٹ وغيره للهوائي كجيه حاصل يذبهوا ياب رات رات بھرامجن سے ندند نہیں آتی۔ بہت پریشان ہوں۔ تھی جی چاہتا ہے اپنے آپ کو حتم کرلوں کیونکہ اب مزید صبر نهیں ہوتا اور بذاتنے وسائل ہیں جن کے ذریعے تلاش کروں۔ خدا کے لئے ہمیں

ذبهني الحجن اور فكر دور بهو (ش - ب - لكهنو) جواب: \_ آپ مال بین اور بچی کی طرف

ے آپ کی تشویش بجاہے لیکن اس کی عمر بھی تو دیکھنے کہ سی دہ زمانہ ہے جب کوئی بچہ دنیا کی کہما لهی دیکھنے کی بہت زیادہ خواہش کرتا ہے۔ چونکہ وه دو باره اس سے سیلے بھی کھرے باہررہ چکا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ ہے کم تنزاور سمجردار ہونے کے باوجودوہ آس یاس کے شہروں کی سمت اور اندرون شہر راستوں سے واقف ہوچکا ہے ۔ اور انشاء اللہ جہاں بھی ہو گا خیریت سے ہو گا۔ آپ اس کے غائب ہونے ے متعلق ضروری قانونی کارروائی تو مکمل

کوئی وظیفہ بتائے اور ساتھ ہی کوئی راستہ بھی تاکہ گرواہی لیں۔ اللہ محروروں کو قوت بھی ومثاہ اور بریشانیاں دور ہونے کے اسباب بھی پیدا كرتا ہے۔ اللہ سے بچےكى والسىكى دعاءكى نيت نے آپ اس کا کلام جہاں سے بھی روھیں کی وہی آپ کے لئے طمانیت قلب کاوسیلہ ثابت ہو گا اور ریشانی رفع ہوگی۔ آپ کی ریشانی اور ذمہ دارلوں کے پیش نظر انسانی معمولات میں حارج ہوتے والے وظائف مجویز نہیں کئے جاسکتے تاہم آپ کسی بھی نماز کے بعدروز ایک بار سورہ کھف کی تلاوت کرکے اور سورہ فاتحہ یا معوذ تين ( سورة الناس اور سورة الفلق ) يره كر دعاء کریں تو اللہ کی ذات سے بوری امیر ہے کہ

مصیب دور ہوگی۔ سوال: \_ يس اكب يتيم كے مال كاول موں

اور سات سال سلے اس کی ساری رقم بینک میں جمع کرا دی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پر زکوہ بھی نکالن ہے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس یرز کوہ نکالئ چاہئے تھی لیکن یہ طے کرنے میں مجھے دقت پیش آری ہے کہ گزشتہ سالوں کی کس حساب سے زکوہ اداکی جائے اور جب میلیم کو معلوم ہو گاکہ میں نے ایک بڑی رقم اس کی امانت میں سے زکوہ دے دی ہے تو کیا اسے بقین آئے (1-0)9-8

بواب: \_ يتيم كے مال پر مجى زكوة كا وجوب اور اس کی شرح ویی بموکی یعنی دُھائی فصد مثال کے طور ہر کل رقم سات سال قبل

ا في صديد

